

جلاحقوق بی ترجم محنوط بی جلاموی ملاموی استونی است

ت: المدّ نبيريز شورين مولد مح على المراب ري تن المعلقة المراب المرتب ري المعلقة المراب المرتب وي المنطقة المرك المرابي المناب المرك المرابي المرك المرابي المرك المرابي المرك المرابي المرك المرك المرابي المرك المرابي المرك المرابي المرك المرابي المرك المرابي المرك المرك

ترکجنی \_\_\_\_ کفرت علامه صک ایم حجبت می فیصل باد، اشران \_\_\_\_\_ ناشران \_\_\_\_

على مرادران ماجران كريت بادرنين المراد المادر المراد المرا

نتوحات كمية جلدسوم شيخ الأكبرمجى الدين ابن عربي علامه صائم سيشتى ارشوال المكوم ستالها مرجع ايك بنرار على اكبر

> علم دین رشبیرتین بواستن ۲۰۰۸ معمتن ۲۹۸ معمتن ۱۲۰۰

کتاب مستف مترج تاریخافشاوت تعاد طابع طابع مطبع مسخات مسخات مسخات بریہ

ناشى

على برادران ارشرماركبيط على بازار صل باو

www.makiabah.org

لِنبِمُ اللَّهِ السَّحِ السَّحِينَ السَّمُ اللَّهِ السَّحِينَ السَّمُ اللَّهِ السَّحِينَ السَّمُ اللَّهُ السَّحِينَ السَّمُ اللَّهُ اللَّهُ السَّمُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

www.makaabah.org

## فهرست مضامين

| صفحه | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مغد | عنوان                      |  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------|--|
| 71   | يبلے بيدا بونے والے فرشتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.7 | のうとなり                      |  |
| 44   | مع كى روشنى جيسے فرشت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | ASSESSED FOR               |  |
| 44   | ارسى كوعرش بين پيداكيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                            |  |
| 44   | تىسرامىند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TE. |                            |  |
| 40   | ابل سعادت اور ابل شقادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | تېرهوال باب                |  |
| 14   | پوتھامئلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1   |                            |  |
|      | پودهوال باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14  | حاملان وكش كى موونت كابيان |  |
| 44   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IA  | حاملان عرش كى تعداد        |  |
| 79   | دی کے دوحال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19  | وش مرتبول كانام ب          |  |
|      | خاتم ولايت خاتم رسالت كى است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19  | مراتب كي صورتي             |  |
| 79   | 84.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.  | چارمسائل                   |  |
| ۳.   | نطر محرى كيلظ خطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۲.  | پېلامئلەصورت               |  |
| ۱۳۱  | حديث كامعيار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 71  | ضراكبان تما ؟              |  |
|      | the state of the s |     |                            |  |

www.maktabah.org

| مفح | عنوان                                              | صفح | عنوان                       |
|-----|----------------------------------------------------|-----|-----------------------------|
| or  | پیرکے دن کاعلمی امر                                | 44  | اوليا وكرام كاعلم           |
| 70  | بده کاعلی امر                                      | mm  | بى ارائيل كانساء جي         |
| 33  | جعوات كاعلمى امر                                   | 10  | الرارعوم كے محافظ           |
| دد  | جبدر کاعلمی امر                                    | 74  | بہلی اُمتوں کے قطاب         |
| ١٥٦ | منفشكما علمي امر                                   | Sil | ملادى الكلوم                |
| 39  | نقطه کافرین گرّه رمین ہے<br>آدم کاسا توان مرتبہ ہے | ٣9  | مندر تطوال باب              |
| 4.  | ده این بمیل میں تھا                                | 4.  | صاحب دازقطب والمام          |
| ч.  | اس كاجالشين كوك خفا                                | 61  | سونے کی تلاش کیوں           |
| 41  | جائشين كاجانشين                                    | 42  | كييا كامقعد                 |
| HT  | كيا وه حنزت لقمال تھے                              | 44  | بیماری کیوں ہوتی ہے         |
| 41  | انسان مجرودعا لم ہے                                | 44  | وه مردول كورنده كرتا تفا    |
|     | NO PERSONAL PROPERTY.                              | 40  | صاحب مقام فثأكرد            |
| 46  | تولبوال باب                                        | 45  | تاصى قرطبه سے ملاقات        |
| 40  | شيطان كدحرس حدار تلب                               | 49  | ابدالساتين                  |
| 44  | علوم الور العالما                                  | ۵.  | محيط كاتغرب                 |
|     | علوم كشف ورشيطان كايتجهي                           | ۵.  | آخرت كى خوامشات جائزىي      |
| 44  | פליכו                                              | ۵۱  | فلك كا دوره خلا كويركر تلب. |
| 44  | اگرشیطان کاحلددائیں طرف سے ہو                      | 01  | ابدال معنوم واقاليم         |

|     | صفي | عنوان                                           | مغد                                            | عنوان                                           |
|-----|-----|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|     | U.S | M. To P. And S.                                 | ci.                                            | 25 - 10 - 1 11 - 11                             |
| 1   | 14  | الخار موال باب                                  | 24                                             | اگرشیطان بائی طرف سے آئے ۔<br>سوفسطائیہ کی تبیس |
| 9   | ٨   | تجد گذار كون ب اوراك كارسم                      | 22                                             | قوت جاذبه اور بيمارى كاآنا                      |
| 1   | -   | تبجد گذار کی نینداور ناز کافر                   | <5°                                            | قوئ كامحل                                       |
| 1.  | 1   | تبجد گذارون كاصله                               | 10                                             | چھنے والا                                       |
| 1-  | 100 | البحد گذار کے معادم                             | <4                                             | علم كون اورعلم مرتبه                            |
| 1.  |     | تبجد گذار محسود بوتا ہے<br>ر                    | 44                                             | رویت باری تعالیے                                |
| 10  | 1   | أنبيسوال باب                                    | 46                                             | اوتادوابدال                                     |
| 1.  |     | علم کا زیاد ہ بیونا<br>بسرن کر حیجا             | <a< th=""><th>ا دنادوابدال کے مقامات</th></a<> | ا دنادوابدال کے مقامات                          |
| 1.  | 1   | اسم طاہر کی جملی<br>اسم طلب سے تجاہد سے قد      | 4                                              | ا دتا د کے علوم<br>ا و تا د کے علوم کا تعین     |
| 1   | 1   | اسم باطن ہے تجلی نہیں ہوتی<br>اگر عالم شریعت ہے | ۸٠                                             | 16762-678-6                                     |
| 111 |     | ارم، مروسب                                      | ٨٢                                             | ستراهوال باب                                    |
| 111 | 44  | علم طال كما جحاب                                | AP                                             | اس کی مردوزنی شان ہے                            |
| 111 |     | علم کی کمی کا باعث کیاہے                        | 44                                             | علوم كوتير                                      |
| 111 | 1   | علوم كى تجلى كى كمى بيشى                        | 16                                             | علوم النبيرك انتقالات                           |
| 11  | 7   | بارگاه سے نکلنے کے بعد                          | 11                                             | درست عقلي دليل                                  |
| 111 |     | مواج انانى كے مدارج                             | 119                                            | فدا كيسا تعطم كانسام                            |
| tij | ~   | غيد عيد سي رُبّ رُبّ بي                         | 90                                             | اسماء وصفات اللي اشيا وتهين                     |
| -   |     |                                                 | -                                              |                                                 |

www.maktabah.org

| مغ      | عنوان                                       | صفحه  | عنوان                                              |
|---------|---------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|
| IMA     | فردیت کے علاوہ نتیجہ نیں                    | االم  | فدا کے مواہر موجود مرکم ہے                         |
| 127     | اصل فاعل ضداب                               |       |                                                    |
| 100     | ا بل حق كما خرسب                            | 114   | بيوال باب                                          |
|         | وجود كالنات فرديت ہے                        | 114   | علم عیسوی بھونگ ہے                                 |
| 144     | امدیت سے نہیں                               | 119   | فراكوفراس ديجيته تمع                               |
| ITA     | بائيسوال باب                                | 140   | خدا ہی اپنی حدیبان کرتاہے<br>کلمات حروف سے بنتے ہی |
| ig~A    | علوم المبيك علاوه علوم تركبي                | 141   | مهات روی بید بی<br>صرت میسلی روح بی                |
| 159     | مراتب الهات كي تعداد                        | וץץ   | حردف كى لبائى چورُدا ئى                            |
|         | منزلوں کے انقاب اور اُن کے                  | ۱۲۳   | نے بندسے کا طبو گنسے                               |
| 14-     | اتطاب کی مغات                               | 124   | ابل جہم کے عذاب کا دورانیہ                         |
| المام ا | اُن کے احوال کا ڈکر<br>اُن کی مغات سے احوال | 170   | ابل جہنم پر رحمت                                   |
| 164     | ان معات حالوان<br>ا مهات منازل ابیان        | 174   | یہ مرت ہیشہ رہے گ                                  |
| ותר     | غلام اس تعريف كماستحق نهيس                  | 149   | اكيسوال باب                                        |
| 164     | . /                                         | ١٣٠   | يرا ليسه ي پوگا                                    |
| 144     | مزيون كاحال                                 |       | اشاء يامفريس يا مذكر                               |
| 145     | کتا ده زمین کی دلچسپ اور<br>اند کھی منزل    | 1 100 | بيدائش عالم سب سے                                  |
| 16.     | الو في مرن                                  | ١٣٣   | ورت کے اورسب مجی ہیں                               |

| صفح | عنوان                                               | مفح | عنوال                     |
|-----|-----------------------------------------------------|-----|---------------------------|
| 147 | منزل وعيد                                           | 150 | رمزد فزکے ہے              |
| ادر | مزلرام                                              | 149 | جوالاده يوكا وبى عدكا     |
| 140 | منزلول کی فاص صفات                                  | 10. | مزل دعا                   |
| 164 | انخاره علم اجسام                                    | 101 | منزل افعال                |
| 141 | أنيس منزلوں كے نطائر                                | 100 | افعال دوقهم كي            |
| ILA | امام مبین نے گھرا ہواہے<br>اللہ تعالیٰ کے مشکر      | 100 | منزل ابتداء               |
| 144 | الثرتعاك ك فكر                                      | 100 | حزل تنزيبه                |
| IAT | تيسوال باب                                          | 104 | منزل تغريب                |
|     |                                                     | 101 | منزل توقع                 |
| 100 | و د ممرکس قعوظ بیل                                  |     | معزل برکات                |
| 100 | فرق عادات سے شہور انہیں ہوتے                        | 14. | منزل اقسام وايلاء         |
| 1/4 | يرسيا و رُوبوت ين                                   | 144 | عالم انیت<br>مده م        |
| IVV | حصرت ابو بحركا رونا                                 | 140 | 1                         |
| JAA | ولي ابنا افتيار خدا كي سيرد كردينا ب                | 144 | منزل الم الف              |
| 1/4 | یر وگوں میں رہتے ہیں مگر ؟<br>دورایا کی اقترین ترین |     | الام اورالف كاطاب كيصب ؟  |
| 14- | و والترکے ساتھ ہوتے ہیں<br>تیزیش ک                  | 141 | مزل تقرير                 |
| IA. | التنم شريعة<br>حريسه الأران                         | 149 | منزل مشاہدہ<br>منزل العنت |
| 195 | چوبهیبوال باب<br>جراب دو جوا ب                      | 124 | مزلو استخبار              |
| 196 | <i>— 19. 31. 4. 11.</i>                             |     | 75 19                     |

| مفح        | عنوان                                                            | مغ  | عنوان                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|
| ۱۱۲        | ب بجيسوال باب                                                    | 194 | خدا کامکم بندے کی دعا<br>اسم نسبت سے قائم ہوتاہے   |
| 414        | حيات خفز عليال لام                                               | 191 | الشر تعلا بارشاه ب                                 |
| 717        | خفر علیالسلام سے بہلی ملاقات<br>صرف خفر علیالسلام سے دوسری ملاقا | 191 | معیت الی کیے ہے؟<br>فداکمال ہے ؟                   |
| ۲۱۲        | تصديق إس ملاقات كي                                               | 4.1 | إسمقام كے اقلاب                                    |
| 410        | تتيسري ملاقات بواي<br>حعزت خفز كاخرقه                            |     | دویشر بینتوں کا اشتراک<br>بیک وقت دوستر بینوں داہے |
| YIA        | व्यं कर्ति १८० मिट्ट                                             | 4-6 | فدا اجتماع ضرين پر قادرب                           |
| 44.        | خرقه کیوں بہناتے ہیں ؟<br>مردان ضرائی تقتیم                      |     | صرت عيسى عديالسلام كى خربيت كيا<br>بوگى            |
| 771        | رمال فابر کما تفرف<br>رمال باطن کما تفرف                         | 4.4 | صزت عیسیٰ صنود کے معابی ہونگے<br>دو حشر ہوں گے     |
| 744        | رمال مدر کا تعارف<br>رمال مدر کا تعارف                           | L.V | مخصوص ختم كامقام                                   |
| 777        | رجال مطلع کا تعارف<br>منزلوں کا داز                              | Y.A | ا نفائس کا تغشتی<br>ین سے رحان کی ہوا              |
| 444        | ایک ہی مفائلت کرتاہے                                             | 4.4 | انفاس کی تعداد                                     |
| 744<br>749 | چبیوال باب<br>الثرتعاط کی شالیں                                  | ۲۱۰ | ماحب مزل                                           |
|            |                                                                  |     |                                                    |

|      |                                           | T     |                             |
|------|-------------------------------------------|-------|-----------------------------|
| مفحر | عنوان                                     | صفحه  | عنوان                       |
| 444  | ضرا مدد مرتاب مدد ما بگانیس               |       | م ع برا و الان الم          |
|      | فدابندے سے براح کر قریب                   | 771   | ازل کیا ہے ؟                |
| 444  | ہوتا ہے                                   | 777   | مکن محدوم ہویا موجود مکن ہے |
| 444  | برمعارف اكشابي بي                         | سرسوس | اولبت وآخر كامفهوم          |
| 144  | نازىي منزليس ہيں                          | ٢٣٢   | الله واز                    |
| 449  | حضرت موسلي كانعلين أتارنا                 | 40    | حروف واسماء کی تاثیر        |
| 149  | ناز کی تکشیم                              | 754   | احروف كى تايركب طابر برقى ب |
| 10.  | نازمي مزئيس مرنا                          |       | يرعلم اولياء النركاب        |
| 101  | نازىب نعلىن كيون نهير بينت <sup>ي</sup> ؟ | ٢٣    | ظهور كائنات حرفول سے        |
| 701  | نعلین کیا ہے ؟                            |       | الرم برد اور ففك وترودف     |
|      | حزرت موسى نے نطبین كميوں                  | 779   | المحدوث فحرير زائل بوسكة بي |
| 101  | اتارے ہ                                   |       | ووف ففلی را کل بہیں ہوتے    |
| 202  | نازىزرىپ                                  | 44.   | مزامتكلم كوب كلمات كونبس    |
| 101  | تيل چراع كامدد كارى                       | 441   | حروب لفظير زنره رہتے ہيں    |
| 707  | اس کے قطبول کے داز                        | 441   | مردف كى فاصيت كاظهور        |
| 244  | 1 1 2 5                                   | المام | قرآن مجيد كي أيت كا فرات    |
| 700  | المُعالمُسول باب                          |       | D. 15 77 4                  |
| 104  | الله لقال في كيد الكربي؟                  | 444   | ستائليسوال باب              |
| 704  | فدامر كب يني                              | באץ   | عشقاول درِدل مشوق كيمثال    |
|      |                                           |       |                             |

| مفخر  | عنوان                                                      | صفحه    | عنوال                                                 |
|-------|------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| 441   | حفرت سلمان فارسی کا اعزاز<br>البیبت کے گنا ہ بخش دیئے      |         | کفیت کے ساتھ سوال<br>لفظ لم کے ساتھ سوال کرنا         |
| 141   |                                                            |         | جن علماء نے جائز کہا                                  |
| 747   | الببيت بخش بوئے انحائے جائی گے                             | 44.     | كيفيت مي اجازت دينے والے                              |
| 747   |                                                            |         | الم كے ساتھ اجازت موال دينوالے                        |
| 445   |                                                            |         | غیرمشرع توگوں کا باعث کرنا                            |
| 424   | صرت سلمان فارسی بھی پاک ہیں<br>مدن بر منہ                  |         | / / /                                                 |
|       | بو حدامیے مسوب ہو جائے<br>اہل بیت کی برائی کسی حال میں درو |         | اشرعی تھی سے اطلاق کیسے ہوگا ؟<br>ضدائی طرف یوفیا د و |
| 1 • 7 |                                                            |         |                                                       |
| 724   | اہل بیت کاظلم ظلم نہیں تقدیر<br>البی ہے                    | 444     | الم تركيف ميس كيفيت                                   |
| 744   | اسى مى خىرسىم                                              | 740     | معلوم پر ہوا                                          |
| 769   | موت کا تفاضایہ ہے                                          |         | أتكوس بنبس فكرس ديكيس ود                              |
|       | ا بل بیت کی محبت بر ضوا کا شکر                             | 743     | فابهم بين "                                           |
| ۲۸-   | ادا کریں<br>اگرابل میت کی محبت نہیں تو                     | 744     | المنتسوال ماب                                         |
| TA1   | الرابل بيت في مجت بين تو<br>كيا تم يرابل بيت كاكوري نبي    | ₩ i.i.A | ين در ک                                               |
| 1 7AY | ین م پر ان میت و توی می آن<br>اگر تم عان کینته             | 149     | عون سے تنازہ سی<br>حب میں نے دنیا سے انقطاع کیا       |
| 1 (5) | ابلیت مجدن کرنے والے مؤفی کے<br>بندے ہیں                   | ۲۲۰     | ابل بيت كوياكردياكياب                                 |
| 77    | بنرے ہی                                                    |         |                                                       |

| صفحر  | عنوان                                        | صغر        | عنوان                          |
|-------|----------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| 797   | الفاف كي نظرسے ديكيس                         | 71         | قطيول كاعلم علماء سے فزول ترہے |
| 795   | علم اسرار كا دروازه بندنهي                   | 444        | مکن ہے دوسری ننس ہو            |
| 190   | فاروق عظم اس مقام تعطب مي                    | 400        | يى بھى اُن كا رازىي            |
| Y94   | ایک بردی میبیت<br>صفات خدا دندی کابیان عقیده | <b>YA4</b> | تبيوانباب                      |
| . Y44 | لتبهيهنين                                    | 444        | دکبان کون ہیں ؟                |
| 499   | اگرعالم ہے توحاسدہ                           | YAA        | افراد كوك بين ؟                |
| 799   | جىك آگے مرف بى كاقترہ                        | 700        | النالول كافراد                 |
| ۲.۰   | يه علوم اولباد كيس                           | r19        | د و قې موسلی و خصر             |
| ۲     | جرا دیبار نفرف نہیں کرتے                     | 49.        | يرعلم مجمى وتيمين              |
| pr. 1 | حفرت غوث المكم المور في القريث               | 79.        | حضرت الوهرير وكاعلم جيميانا    |
| p.1   | وه مقام عبوست كاتحقى ما ستة بي               | 191        | حدرت عبالتدابن عاس اقول        |
|       | ,                                            | 797        | حسزت المام زين العابدين كاقول  |
|       |                                              |            |                                |
|       |                                              |            |                                |
|       |                                              |            |                                |
|       |                                              |            |                                |
|       |                                              |            |                                |

#### فبرست الواب

. تيرهوال باب Į, 5 جوذهوال باب ۳۸ 5 يندرهوال ماب -سولهوا ل بأب 40 A 1 1 متراحوال ماب 94 المفارجوال باب ۳ 1.0 96 ſ. انيسوال باب 110 1-4 بيوال باب (-114 ITA اكبيوال باب 5 149 144 بائيسوال باب 1 IAT 5 تيسوا ل باب 191 5 جوببيوال ماب 71. 190 1-يجيسوال باب 244 ţ" جعبيسوال باب ٣٣٣ متانيسوال باب U TON مرايم کم الكائموال باب 5 TON - 44 أمتيسوال باب 5 MAD تيسوال باب 40.50



کرالدالاهوالحی الفیوم الارکسواکوئی عبودنہیں گروہ می وقیوم ہے اللہ کے سواکوئی عبودنہیں گروہ می وقیوم ہے

العمرانات



# فورالمتافوات والأرض

سُورَة نُوراتِ ١٣٥

ر گان الله الله

ريكل شىئىء قىمنطا ديكل شىئىء قىمنطا اوربرجيز براك كاقابوس

متحورة النساء آيت ١٢٧

## بِعمالتْدِائْرُمُنِ الْرَحِيمُ هُ

## تيرهوال باب

### حا لمان ورش كي نونت كابيان

وطماره وهدا القرائم حول العرام مام عدير الذي ربت نفصيل والمستوى واسمه الرحن مأمول واليوم أو لعدة مافيه م تعليل وآدم وخليل م جبريل مريثمانية غريم اليسل

العرش والله بالرحن محبول وأى مول الخساوق ومعدرة بمم وروح وأقرات ومرتب في المورالحرش ان حقشت سورته وهم ممانب والله بعلمهم عبد مرضوان ومالك ممان والحق عبكال اسرافيسل ليس هنا

فراکیسم بعرض اور جا ملان عرض جن کے ساتھ محمد ل بی اور بیمعقول بات ہے بخلوق کی کون سی توت و مقدرت ہے ۔ اگر کہ نہ ہتو ا تواس کے ساتھ عقل اور قرآن نازل ہے تا ، یہ معاملان جسم ور وح اور ا توات و مرتبہ ہیں ۔ اس کے بغرابس جگر تفصیل مرتب نہیں ہوتی ۔

اگرآپ اس کی شورت و مزلت کی تحقیق چاہتے ہیں تو ہی وہ عرف ہے اور اس کے ساتھ اسم رحمٰن کا استویٰ ہے . اور وہ لینی حاملانِ عرف آ کھ ہیں . اور النّد اُنہیں جات ہے اور اس وقت چار ہیں۔ اس میں تعلیل ہمیں ہوگتی . یہ ما طلان حضرت می مصطفی القد علید دا لہ دُستم ہیں۔ بھر صوان اور اُن کے مالک اور صفرت آدم و خلیل بھر چریل علیم السّلام ہیں۔ محضرت میکا تیل کے ساتھ حصرت اسرافیل کا الحاق ہے۔ وہاں اِن آملے کے سوا اور کیسی کو بیری تنت مامل نہ ہوگی۔

#### ماطلان ع سش كي تعداد

کے تفعی دوست النہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدو فر لمتے جانا چاہیے کہ عراض مسلمات علی زبان کا نفل ہے اور اس سے مراد ملک ہے جب کسی بادت اسے مکا کہ بین بادت اور کا تخت متزلال کے ملک ہیں فلل واقع ہوتا ہے تو قل عرش الملک ہیں بادت اور کہی اس کا الملاق مربر یعنی تخت سے معنوں ہیں ہوتا ہے۔ توجب عراض ملک سے عبارت ہوگا توائس کے انتخانے والے آس کے ساتھ قام موتے ہیں اور جب عراض تخت ہوگا توائس کے انتخانے والوں سے مراد آس کے جاتے ہوئے ہیں اور جات ہیں عدد داخل ہوتے ہیں جو آسے کند حوں پر آنتا ہے ہیں اور عاق اور عراض ہوتے ہیں۔

صنوربسات تآب ملى الدُعليه وآله دُسَمَّ في دُنيا مِن إن كى تعدا دچار اورقيامت مِن آمادُ مقرِّد ذِما تى سے اور پيررسُول الدُصلى السُّعليه وآله وسمَّمَّ في آيت الاوت ذماتی -

وُ يَمْنِهُ لُ عُوْشُ رُبِّكَ فَوْقَهُمْ يُوْمُهِنْ تَعْلِيدَةٌ الحاد آيد،

ترجه، اس دن آپ کے ربت کا عرش آما پر بوگا. پیروزمایا و و اس روز دُنیا میں جارہی اور اس روز مین آخرت میں

#### والشراتيون كانام

ابن مسروالجبل جوکرا بل طراق میں بہت بڑے عالم اور صاحب کشف وحال تھے نے ہم سے روایت بیان کی کرع رئش ملک برجمول سے اور وہ جسم ور درح اور فقراً اور مرتب میں محصر رہے .

پی حفرت آدم اور حفرت اسرافیل علیهما التلام صور کین کے لئے ہیں . معرت جربی علیہ التسلام اور حفرت مختر مصطفے اصلی الند علیہ واللہ وستم ارواح کے لئے ہیں .

حضرت میکایّل اور حضرت ابراہیم خلیل عیہماالسّلام ارزاق کے لئے ہیں . جناب مالک اور رضوان وعدہ و دعید کے لئے ہیں .

اورمل مین بین مراحس کا ذکر بوتیکا بے اور اُغذیہ یہ میتی اور مونی

#### مُراتب كي صُورتين

جس کا ذکر ہم نے اس باب ہیں کیا ہے وہ ایک ہی طریقہ ہے اوراس کا منا کا ندے کا تعلق معنیٰ کلک سے اس کے اس کے ساتھ ایک فائدے کا تعلق معادداً سے اُس کے ساتھ ایک فائدے کا تعلق معادداً سے اُس کے ساتھ قالمین سے عبارت ہوگ ۔
پس تدبر متورت عنصریہ یا متورت نوریہ ہے متورت عنصریہ کے واسطے ایک دون ترزیہ سے اورایک تدبر دوس متوریت نوریہ کے لئے ہے۔ اورادواح کی غذا علیم ومعادد نے۔ اور غذاصورت عنصریہ کے لئے ہے اورادواح کی غذا علیم ومعادد نے۔

سعادت سے مرتبرت بیجنت میں واض مونے کے ساتھ ہے اور شقاد سے مرتبح سیجبہم میں داخل ہونے کے ساتھ سے اور مرتبہ روحانی علمیہ ہے۔

جادمسائل

پس یہ باب چارم اتل پر سکن ہے۔

بهلامسته صورت ووسرامسته رُوح ، تيسرامستد فزارا ورج تقامستل

مرتبراورد ہی فایت ہے.

إن بي سے برمسله دوستموں مي تقسيم بوتا ہے توب آكھ بوجائيں گے. اور بهی عا لمان ورس مل بی بعنی جب آفی ظاہر ہوں گے تو ملک بعنی وش تائم اور ظاهر برجائكا اوراس كابادشاه أس براستوار فرائكا.

#### يهملامت لم صكورت

اورىيد دەتىموں يى تقىم سے بہاتىئى مىكورت جىمىيىنى مورت جوكمورت جسد خاليه كومتعنى ب.

دُوسری تسم اِحدورتِ جبید نوراتیہ ہے ۔ توہم نوری جبم سے اِبتدا کرتے ہوئے کہتے ہیں کرسب سے پہلے النڈ تبارک وتعالیٰ نے جوجبم پیدا فرمایا وُہ ارواح ملائک کے اجسام ہیں جو النّد تبارک وتعالیٰ کے طلال ہیں وارفت اور موت بوت الى-

اِنهی میں سے عقل اول اور نفس کل سے اور ابنی کی طرف تور علال سے بدا کتے گئے اجمام نورانیہ کی انتہا سہے۔ ان مائکہ سے واسطہ کے ساتھ پیدا ہوئے والا اس کے علاوہ فرضتہ نہیں مگر نفس جو عقل سے یہ ہے ہے اور ان کے بعد خوفر شختے بیدا بھوتے وہ تمام مگر طبیعت کے تحت داخل ہیں تو دُہ آن اللاک کی مبنس سے ہیں جو اُن ہی سے پیدا بھرے اور اُن اللاک کے معمار ہیں ۔
سے پیدا بھرے اور وہ کا ان افلاک کے معمار ہیں ۔

آیسے ہی ملائک عناصر ہیں اور ملائکہ کی ڈوسری صینف وہ فریضتے ہیں۔ جو بندوں کے اعمال وانقاس سے پیدا کتے گئے بہیں ہم انشا سالنڈ تعالیٰ صِنفاً مِنفاً إِن كا ذكر اسِ باب ہیں كریں گئے۔

#### فداكهال تفاء

جانا چاہتے کو اللہ تبارک و تعالی کے فنوق پیدا فرمانے سے تبل تبلیت زمان رہی ۔ بیعبارت ملانے کے لئے نسبت پر ولالت کرتی ہے جس کے ساتھ نسٹنے والے کے نفس ہیں مقصود حاصل ہوجائے .

الله تبارک و تعالی فات پاک عُما میں فتی جس سے نیچے بھی بنواہے اُوں اُدر بھی بنوا سے اور وہ بہلام ظهر خِد اوندی سے حس میں آس کا ظہر ور بنوا اِسطی فالی نورساری بنوگیا جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس ارتشا د میں ظاہر سے ۔ فالی نورساری بنوگیا جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس ارتشا د میں ظاہر سے ۔

الله نوراسماوات والارض

لين الندآسمانون اورزين كانورب -

يهط بئدا بونے والے فرمضة

جب اس عامين نوركي رنگيني آگئ تواس بي أن وارنت وعشاق ملائح

کی صورتمی کھولی گئیں جوعالم اجسام طبعی سے آوپر ہیں۔ اُن سے پہلے نہ عرش تھا اور مہ کوئی مخلوق تھی جب اُنہیں پیدا فرایا گیا توان سے لئے بہتی فرائی اور اُس بہتی میں اُن سے لئے غیب بنایا گیا ۔ چنا پخر سرخیب اُن سے لئے ایک رُوح بن گیا۔ میں ابن صرور کے لئے اور اُن سے لئے اپنے اسم جبیل میں جہتی فرمائی تو وہ اُس کے جمال کے جلال میں گم ہوگئے اور اُن کی گم شدگی نہیں جاتی۔

جب چا ہا کہ عالم کی تدوین وتسطیر پدا کی جائے توان طائحہ کرو بال سے ایک کا تعین کیا اور ملائکہ کرو بال سے ایک کا تعین کیا اور ملائکہ سے یہ بہلا فرخ تر ہے جواس ٹورسے ظاہر الکو اس کا نام عقل اور قلم ہے اور اس کے لئے تعلیم دہبی کی تجلی گاہ میں جس کے افرائن جس کے ساتھ معلوق کی ایجاد کا اوادہ فرایا جس کی حدوانتہا نہیں ۔ فرائن جس کے ساتھ معلوق کی ایجاد کا اوادہ فرایا جس کی حدوانتہا نہیں ۔

اپنی ذات کے ساتھ آس علم کو تبول فرمایا جو ہوگا اور تواسمار الہیسے حق کے لئے اس عالم خلق کے حدور کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس عقل سے دور می موجود کو خشتی فرمایا جس کا نام ہوئے ہے اور تئم کو تکم دیا کہ اٹس کی طسرت میکان کرے اور اٹس ہی اور تئم کو تکم دیا کہ اٹس کی طسرت میکان کرے اور اٹس ہی آور ہرا اور اس ہی قوہ تمام و دیست کرے جو تیا مت تک ہوگا انہ کہ و در الس تقم کے لئے قلمیت ہیں تمین صوسائے دانت مقرد فرمات بعینی آس کے قلم ہونے سے اور اُس کے عقل ہونے سے تین سوسائے جاتھ کی صنعت سے تین سوسائے گئے و جو لیتا ہے اور ہو دانت یا رتبیقہ علوم اجمالیہ کی صنعت سے تین سوسائے گئے و جو لیتا ہے اور لؤر کی بی آن کو معقل کر دیتا ہے تو یہ تیا میت کے دن کرے علوم کا عالم میں حصر ہے چنا کی جب قلم نے اِن علوم کو وَداحیت کی آئی کوئے نے جان لیا، اسی سے علم طبیعت ہے اور وَدہ کو رح میں آن علوم سے ماصل ہوتے وال لیا، اسی سے علم طبیعت ہے اور وَدہ کو رح میں آن علوم سے ماصل ہوتے والا ہما ہے حس کی تحلیق کا السّد تبارک وقعالی نے ماصل ہوتے والا ہما ہے حس کی تحلیق کا السّد تبارک وقعالی نے وارادہ ونسر مایا ہے

سی کی روشی میے فرضتے

پس طبیعت نفس سے نیچے ہے اور یہ تمام خانص نور کے عالم ہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معن کلمت کو بیدا فرمایا اور یہ اس نور کے متا بلہ میں بنرام عدم مطلب کے ہے جو وجود مطلق کے متا بل ہے تو اس کے بیدا کرنے کے وقت اس پرطبیعت کی مسا عدم کے ساتھ نور کا اضاف ہ کیا ۔

اس نورنے ان منتخات کوسیٹا تو دہ جم طا ہر ہوگیا جو دس سے عبارت اس نورنے ان منتخرات کوسیٹا تو دہ جم طا ہر ہوگیا جو دو استوار فرایا توعا کم خلق سے ظاہر ہونے والا یہ پہلا آمر ہے اور اس جلے جلے نورسے جو پریدا فرایا وہ ضیا رسح کی مثل ملاسح ہیں جرتخت کے ساتھ چکر کاشتے ہیں اور وہ العد تبارک دتعالیٰ کا یہ ارت د کہا رکہ ہے۔

وترى الملاشكة حافين من حول العرش يبعون بحد ربهم

ہم نے تخلیق عالم کے باسے میں اپنی اُس کتاب میں بیان کیا ہے جب کا نام "عقلة المستوفز" ہے اور اس باب میں آس سے افذ کردہ بڑی برطی چزیں بیان کردی ہیں۔

#### كرتسي كوع مشسى بيداكيا

پراس وش کے جُن بی گری کو پیدا فرایا اور اس بی آس کی طبی بنس سے ملائک بنائے بیس ہر نعک اُس منلوق کی اصل سے جو اُس میں آباد سے جیسا کہ عناصر جنیس اُن سے بیدا کی گیا جس میں آباد ہیں جیسا کہ مصرت سوم علیات ام کومٹی سے بیکدا فرایا تو اُنہیں اور اُن کی اولاد کو زہین ہیں بسایا۔ ایس بزرگ کرسی ہیں کلم کو خراور تھکم کی طوف تقسیم کیا اور سے دونوں پا ڈن ہیں جو اُنس کے لئے عرمش سے کھنے بڑت ہیں جبیبا کہ حدیث ِ نبوی حلی الدعلیہ والہ وسکم ہیں وُارد ہتو اسے۔

می کرسی کے جُون ہیں افلاک کو بیدا فرمایا۔ ایک فلک دوسرے نلک کے جون ہیں ہے اور ہر نلک کرنے والوں جون ہیں ہے اور آسے ستاروں کے ساتھ زینیت دی اور اسے ستاروں کے ساتھ زینیت دی اور اسے ستاروں کے ساتھ زینیت دی اور اسے آسمان ہیں آس کے امری وی فرمائی جہاں تک کوئولدات کی صور توں کو نینی فرمایا ۔ جب الشرتبارک و تعالی نے این نور بیٹ شعربے صور توں کو بغیراً دواج کے مکن فرمایا تو این می ورتوں سے ایر می میں آس کے حسب مال تی فرمائی تو صور توں اور ایس جلی سے روحوں کی می وقتی بیدا کی اور ایس جلی سے روحوں کی می وقتی بیدا کیں اور بید و در مرام سکا ہے۔

#### تيرامسك

پس روس کو بیدا فرایا ورائیس تدبیرضور کا امرفرایا اور آئیس ناقابل تعقیم بکدایک ذات قرار دیا اور آئیس تدبیرضور کا امرفرایا اور آئیک آدوره الگ الگ بوگتیس اور آن کا المتیاز ایس جمتی سے صور توں کو قبول کرنے کی چینیت سے بقوا اور صورتی این ارواح کے لئے فی الحقیقت جاتے تیام نہیں بھر یہ کہ بیر صورتی این کے لئے ایس طرح ہیں جیسے صور بعن میں ملک بیے جیسا کرتمام صور توں کے حق میں مظاہر ہیں ۔

بیر اللہ تیارک و تعالی نے صورتی بیر مظاہر ہیں ۔

بیر اللہ تیارک و تعالی نے صورتی بیر مظاہر ہیں ۔

کے درمیان پیدا فراہا اور می وقی اب می وجہد میداور نور مین ناریہ می ورتوں میں ظاہر آنکھ کے لئے جملی پذیر ہیں، میں وجہ سے جرکہ میں ورمین ہیں اور وہ بر اُرثی نیسند میں اور مودت کے بعد آتھائے جانے سے تبل نجی بار ہوتی ہیں اور وہ بر اُرثی میر ری ہے اور وہ نور کے میں گئے سے ہے جوا و پرسے وسیع اور نیچے سے تنگ ہے کیونکہ اس کے اویر فیلا ما ور نیچے زمین ہے۔

ہی رہ اور صورتوں کے بیداجسام و وہ ہیں جن ہیں جن اور فریضتے ظاہراور مالحن انسا اور صورتوں کے بیداجسام و وہ ہیں جن میں جنت کے بازار کی صورتیں ہیں۔ ورم ہی نئور تیں زمین کو بسانے والی ہیں جس پراس باب میں پہلے گفت گر ہو تھی ہے۔

بچرالتدتبایک وتعالی نے ان صورتوں اور ان اُرداح کے لئے غذا مِعْمَرَ فرانی اور بیتمیسرامسٹلہ ہے۔ اِن کی بق ساسی غذا سے سے اور بیجستی اور حنوی رزق ہے۔

پس معنی اور قدم اور قبات دا حوال کی خدا کہے اور قسس کی جانے دالی غذا ہے اور قدم ہے تو والی کی خدا کہے اور قدم ہے اور قدم جے تو والی کھانے ہیں گئی اسٹیا کی صورتیں اعلیٰ ہیں بعنی تولی تو اس لئے قرہ غذا ہے اور غذا رسب کی سب منزی ہے جو ہم نے اس کے بادے ہیں کہا . اگرچے تھور میں ہو بیس ہر صورت کو خواہ نورانی ہویا جو ان یا جبکدی اس کے حسب حال غذا موری جاتی ہے اور اس کی تفصیل طویل ہے۔

ابل سعادت أورابل شقاوت

بمرالندتبارك وتعالى في برعالم كے الت معادت وشقادت اورمنزلت

کا مرتبر مقرد فرایا اوران کی تفصیلات فیرتن فر بی بی آن کی سوادت آن کے حسب مال ہے ان بین معادت فرضیہ سعادت کالیئ سعادت بلائمت اور سعادت وفسیر بین شعوبہ ہے اورانی کی بش تقیم ہیں شقادت ہے حس کے ساتھ در فرض کی موافقت ہونہ کمال ومزاج کی اوروہ فیر طائم اور فیر نشری ہوا در بیس سی محسوس دمعقوں ہے ہیں محسوس دنیا و آخرت ہیں دارانشقاء کے ساتھ آلام وعذاب سے معلق ہے اور وارسعادت کے ساتھ ایس کا تعلق دنیا اور آخرت ہیں لاّات سے سے اور اس سے خاص اور طبی بیکی ہے بیس فالص کا تعلق دار آخرت ہیں لاّات سے سے اور اس سے خاص اور طبی بیکی ہے بیس فالص کا تعلق دار آخرت ہیں اور طبی جلی کا تعلق دنیا سے سے جیا بی سعید شقی کی شورت میں اور طبی محل کا تعلق دنیا سے سے جیا بی سعید شقی کی شورت کی اور شورت میں اور کی مقودت سے بیں اور شورت میں ان کا امتیاز ہوجا کی اور آخرت کی شقادت سے کیا اور آخرت کی شقادت سے بیں اور آخرت کی شقادت سے بیں ان کا احتیاز ہوجا گیا۔ادر شاور آخرت کی شقادت سے بیں آن کا احتیاز ہوجا گیا۔ادر شاور آخرت کی شقادت سے بیں آن کا احتیاز ہوجا گیا۔ادر شاور آخرت کی شقادت سے بیں آن کا احتیاز ہوجا گیا۔ادر شاور آخرت کی تقادت سے بیں آن کا احتیاز ہوجا گیا۔ادر شاور آخرت کی شقادت سے بیں آن کا احتیاز ہوجا گیا۔ادر شاور آخرت کی شقادت سے بیں آن کا احتیاز ہوجا گیا۔ادر شاور آخرت کی تقادت سے بیں آن کا احتیاز ہوجا گیا۔ادر شاور آخر آخرت کی شقادت سے بیں آن کا احتیاز ہوجا گیا۔ادر شاور آخر آخرت کی شقاد کیا۔

وامتيازوااليوم ايهيا المجسمون

ا فرو اتے ك دن على موجاد.

پوتھامستلہ

بهال تیرے لئے مراتب اپنے اہل کے ساتھ تمق ہوگئے اور ان میں ہزمیت د تبعّل نہیں ہوگا تیرے لئے یہ اُن آٹھ کے معنی ہیں جو مجورع ملک اورع ش سے عبارت ہے اور یہ چوتھا مسئلہ ہے .

اب جب كرترك لية آمط كمعى بيان جويك اورية آمان آمان اللهست

منسوب بہر جن کے ساتھ تی تعالی موصوت ہے اور یہ زندگی علم، تذریت ادادہ کام بھی ، بھراورصفت لاتھ کے ساتھ کھانے، سُونگے اور کس کاا وراک ہے ، کیونکہ اس اوراک کا اس کے ساتھ تعلق سے جدیا کہ مسموعات کے ساتھ تعمع کا اور تبصرات کے ساتھ بھی اور دو سرتے گل چار طاہر بتوت اور تبادل و تعالیٰ میں ابن سے صورت ، غذا اور دو سرتے گل چار طاہر بتوت اور قالیٰ کا در آنکھوں کے لئے آکھوں طاہر بوں کے اور و والٹ تبارک و تعالیٰ کا یہ ادر شاورے۔

## وَيَحِمُلُ عُرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُ حَيَوْمَ بِإِذْ تَحَانِيَةٌ

اُوروعنورسالت آب ملی کے ساتھ وہ اور کے نے فرایا۔ وہ اس دور این دنیا یں چارہیں۔ یہ ملک کے ساتھ وسٹ کی تغییریں ہے اور جوع سے کنت ہے اُسے ملاتھ نے جوائب چار اور قیارت کو آ بھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے لئے کا ندھوں پر میدانِ محشر میں آ تھا ہیں گے۔ ان چاروں حا ملانِ وش کی کے لئے کا ندھوں پر میدانِ محشر میں آ تھا ہیں گے۔ ان چاروں حا ملانِ وش کی صورت بر دور اللہ مورت اُلا ایک مورت اُلا اور جو تھا بیل کی مورت بر دور اللہ مورت بر دور اللہ کی مورت کے لئے کہ یہ صورت مورت کی مورت کے مورت کی کہ دور اس کی کہ یہ مورت کو سنی کا مورت کی مورت کی کہ دورا کی کہ یہ مورت کو سنی کا مورت کی کہ دورا اور کو سنی کا مورت کی کہ دورا کی کہ اور کو سنی کا مورت کی کہ دورا کی کہا ؛ یہ تمہارا اور کو سنی کا مورت کی مورت کی کہ دورا کی کہا ؛ یہ تمہارا اور کو سنی کا مورت کی مورت کی کہ دورا کی کہا ؛ یہ تمہارا اور کو سنی کا مورت کی مورت کی کہ دورا کی کہا ؛ یہ تمہارا اور کو سنی کا مورت کی کہ دورا کیا کہ دورا کی کھوں کی کہ دورا کی کی کہ دورا ک

والله يقول الحق وهويهدى السبيل

الخدلتدتير صوال باب اختمام بذير بكرا!

## بِسُمِ السُّرِالرَّنْ فَانْ الرَّحِيمُ ا

## بودهوال باب

حضرت دم علیہ الت الم سے لے کر حضرت فی مصطفے صلی التُدعلیہ و آلہ و کم سیک الله علیہ و آلہ و کم سیک الله علیہ و آلہ و کم سیک انبیاء واولیا۔ اوراً متوں کے ممل تطبول کے اسرار کی معرفت کے بیان میں ، اور یہ کہ تنظیب ایک ہے جب سے اللّٰہ تباوک و تعالیٰ نے اُسے بیدا کیا ہے و کہ فرت نہیں ہموا اور قرہ کہاں ہے ؟

عرف الله بهم من بعث سر هدا الامر روح نقت وسرى فى خلقت من نكنه من قلوب الورثة ليس بدريه سوى من ورقه

نبیاء الاولیاء الورنه ثم فی روع امام واحد مماعقه اشهاه وتاقت عملی عمرته موضع القطب الذی یسکنه

أنبيا مواوليا موارث بير-النّد تبارك وتعالى جيم معوّث فرما ما بعاً نهير السس كي معرفت عطا كرديّا ہے .

بعرایک امام کے جی بی اس امر کا دا ذہبے کہ اُس نے تدوح کو تھیدنگائے۔ بھر جیب النہ تبارک و تعالیٰ نے اُس سے عقد فر مایا اور اُس کی مخلوق بیں وُ مساری ہوجا کا ہے جس عقد کو توڑ تا ہے .

وارثوں کے تلوب اس سے اُس کی عزت پر اُس کے بنت واحسان

سے مِلتے ہیں۔

اُس تنگب کے بھیکاتے کوسوائے اُس کے وارٹ کے کوتی نہیں جاتا. التر تبارک و تعالیٰ آپ کی مرد فرمائے ۔ جانٹا چا ہیئے کہ بنی وَہ ہے جس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے فرضتہ ایسی و جی ہے کرآ تا ہے جو شریعت کوشا مل ہوتی ہے ۔ وہ فی تفسہ اس سے ساتھ عبادت کرتا ہے تواگر اس وجی کے ساتھ وہ آئس کے علاوہ کی طرف مبحرث بوگا تو وہ رستول ہے ۔

#### وجی کے دوحالی

فرختہ دو طالتوں ہیں آئاہے۔ ایک یہ کہ اس نزُول ہیں اختلاب احال پر اُس کے ساتھ اُس کے دِل پر نازل بھوا ور دورسری یہ کہ صبمانی حکورت پر آئے اور خارج سے اُس کے کان ہیں ڈال دے تو دہ کشن نے گا۔ یا اُس کی بھر پر ڈال ہے تو وہ دیکھ لے گا۔

بس اُس کے لئے جو نتوسے ماصل ہوتا ہے اُسی کی بش ہے جو آسے سمع سے ماصل ہوتا ہے دونوں برابر ہیں .اکیسے ہی تمام حساس توثیں ہیں۔

خاتم ولايت خاتم رسالت كي أمّت من جوگا

اِس باب کورسول المدّصل المدّعليد وآلد وستم نے بند کرويا ہے اور ہی کے لئے سبواتے اس کے کوئی راستہ نہیں کا اس ستربعیت فحدّیم علی عاجمها الصّاواۃ والله مے سما تھ الله تبارک وتعالی کی عبادت کرے کیونکہ اس کی ناسخ کوئی تربعیت نہیں اور حب حذت علی بلدا سلام تشرکھنے لائیں گے تو صفرت فرتھ مطف صلی المدعلیہ وآلد و کم کی نشربعیت کے ساتھ محکم دیں گے اور

قه خاتم الاولیار بوس محے کیونکر پی حضرت فتر مصطفے صلی اللہ علیہ والم و رسم کا شرون ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی اُ مت بر ولایت ختم فر باتی اورا یک مخرم رسول اور بی کے ساتھ ولایت تطلقہ کوخم فربا یا جن کے ساتھ مقام ولایت مسل اُن کے ساتھ مقام ولایت مسل اُن کے ساتھ کی بیتیت رسول بوگا اور ایک حضر بہا رے ساتھ حضر ردسا است آب مسلی اللہ علیہ والم میں مسلم کے مقبی ولی کی جیشیت سے برگا اللہ تبارک و تعالی نے آن کا اگرام کیا مسلم کے مقبیم السلام برایس مقلم السلام برایس مقام کے ساتھ ہیں ۔

مظر محری کے لئے خطاب

رہی اس آمت ہیں انبیار واولیار کی حالت تو یہ ہردہ تخص ہے جے
الشر تبارک و تعالیٰ اپنی تجلیات ہیں ہے کہی تجلی ہیں قائم المائے اور آس کے
کے حضرت فرمصطفے صلی الٹرعلیہ والم وسئم اور صفرت جربی علیہ السّلام کا
منظہر تا تا ہے بیس اُس کو یہ منظہر رُوحانی صفرت فرر مصطفے احسال لنّدعلیہ
والہ وستم کے منظہر کے لئے نشری احکام کا خطاب سُنا دیتا ہے بہاں تک
کرجیب وہ خطاب سے فارغ ہوتا ہے اور اس ولی کے ول سے فارغ ہو
جاتا ہے توصا حیم شہر پر آپا ہے اور اس ولی کے ول سے فارغ ہو
جاتا ہے توصا حیم شہر پر آپا ہے اور اس مشروعہ ظاہرہ کا ضور کر لیتا
میں وسے یہ ولی افذکر لیتا ہے جیے منظہر قردی اُس صفتور کے لئے افذ
اس خطاب کے ضمن ہیں آنے والے تمام احکام مشروعہ ظاہرہ کا فتور کر لیتا
کرتا ہے جوا سے اس حضرت ہیں حاصل ہوتا ہے جس سے اس منظہر قردی گا

كُولاديا جاتا ہے اورائے دُون كا وُه خطاب يا د جوجا تاہے جو صفرت مح مصطفے اصال مند عليه وآلدوستم كے منابركوكيا تعاا ورائس كى مِحت كوعلم ليتين بلكومين اليقين سے جاتا ليتا ہے۔

#### مديث كي مجت كامعيار

دُواسِ بنی کا تکم افذ کرتا ہے اور اپنے رُب کی دلیل پرعل کرتا ہے اکسی منعیت مدیث جس میں وُمن کرنے والے واولوں کے طریقے سے منعمت پایا گیا اور اس پرعل کرنا ترک کردیا گیا . حالان کی وہ حدیث نفس الا مریس مجھ ہم تی ہے اور وہ وُمن کرنے والاجس سے اس حدیث ہیں حبدتی بیان کیا گیا اس نے اِسے خود وُمن نہیں کیا اور تحدیث اس شخص کے لِقرت ہوئے کی بنام پر اُنس کے قزل سے وُمن نہیں کیا اور تحدیث کور دیا ہے جب کہ وہ وُمن کرنے والا ابس کے منافر ہو کیا اس کے دال ابس کے ساتھ منفرد ہو کیا حدیث کا مدارائس پر رکھا گیا ہو۔

اور جب اس حدیث بین ترقد رادی کی شرکت بوگی جس نے آس کے ساتھ آس حدیث کو شنا ہو۔ آس حدیث کو اس تبقہ کے طراق سے ت بول کر لیا جاتا ہے.

یہ ولی آس دوج سے سند آب ہے جو آس پر حقیقت می مصطفا صلی الدعلیم والم درستے میں الدعلیم المجین تے حفور درستے میں الشخیم المجین تے حفور درسالت آب می الشخیم المجین تے حفور درسالت آب می الشخیم والم درستم کے ساتھ حضرت جربی علیہ السّام می عدیث کوشنا جس کی اسلام وا پمان اورا حسان کے بارے ہی حضرت جربی علیات الم تعدیق کوشنا جس کی اسلام وا پمان اورا حسان کے بارے ہی حضرت جربی علیات الم تعدیق کرتے تھے . اور جب ولی القار کرنے والے دوج سے سندا ہے تو دہ اس بی آس معابی کی مثل ہے جرابی کے بالعکس رستول الدّ صلی الدّ علیم میں آس معابی کی مثل ہے جرابی کے بالعکس رستول الدّ صلی الدّ علیم

وآلدو م ك مندمبارك سے أس علم كے ساتھ سنتا ہے جس ميں فلك نہيں . كيونك وہ آسے طن کے علبہ کے طابق پر صدق میں موٹر ادتفاع تھے سے لئے تبول کر ليا عدادرا بفرواة كران سے كوئى حديث ميح باوق سے اور وہ حديث اس منظمر كا معائد كرت والص مكاشف كوصاصل بوتى بع توده بى اكرم على التَّد عليه والدوستم ك ضرب بي عض كرتاب كه يه صديث ميح ب والوات الكام كردية بي اورائت والة بي كرين نے يہنيس كيا اور داس كے ساتھ م دیا ہے بہر وہ ساحب ماشفرائے رب کی دمیل سے اس صدیت برعل کرتا چوردیا ہے .اگرج ابن قل اس کے وین کی جنت کی بنا پر اس بر عمل کرتے ہیں اور وہ نفس الامریس ایسے نہیں بوتی اور اس کی مثل امام مسلم نے اپنی كاب ميم مم ك صدريس بيان كياسي كمجى كبى بيصاحب مكاشفه اس عديث ك دُعْن كرنے والے كو مان ليتا ہے كه وه ان كے كمان بي صبح حديث بوتى ہے اس صاحب مكاشفك ما توهديف وضع كرف والح كانام تباديا جاتاب يا اس کے لئے اس شخص کی صورت کھری کردی جاتی ہے۔

اولياركرام كاعلم

توبہ لوگ انبیائے کرام ملیہم اسلام اور اولیائے عظام ہیں اور وہ ہرگز ایک شریعیت کے ساتھ منفر دنہیں ہوتے اور ہز اُن کے لئے اس کے ساتھ خطاب ہوتا ہے مگز اہس تعراج نے کے ساتھ کہ بیر حضرت محر مصطفے صلی الٹوعلیہ و آلہ وستم کی مشریعیت ہے یا وُہ حضرتِ بمثل ہیں اِس محم کے ساتھ اُس کو اپنی ذات سے خارج اور داخل دیجی اسیحس پر منزل سعے سونے والے کے حق ہیں ایس سے بشار توں کے ساتھ تبدیر کیا جا تا ہے علاوہ ازیں ولی کا بنی کے ساتھ اور دا یں اشتراک ہو ماہے جس کا إدراک نیسندا ور بدیاری کے حال ہیں ہرابر کرتا ہے۔
اور بے شک ہمارے ابل طراقی اولیا ، کے لئے یہ مقام تا بت ہے اور یہ نعیل ہمت کے ساتھ ہے۔ اور یہ غیر اللہ مخلوقوں کے تعنی کے بغیر علم ہے اور یہ علم حضرت خِعنر علیہ السّلام کا علم ہے۔ السّد تبارک و تعالی نے اس شریعیہ کے ساتھ جس کے ساتھ اِ تباع رستول النّم صلی السّد علیہ و آلہ و سُتم کی زبان پر دریا تھا آئھانے کے ساتھ ہے علم دیا ہے لیمی تقیبا اور علما رستوم "اور یہ علم الدّنی ہیں اور ایس است ہوگا ، عگر الدّنی ہیں اور ایس است کے انہا و اولیا ۔ سے بنی کا دارت نہیں ہوگا ، عگر الس صالت فاص برحب کا مشاہدہ کلک حقیقت رسّول پر التھا رکے وقت کرتا ہے ہے۔ سے اس میں برخور کریں

#### بن اسرائيل كانبيار جيس

یہ وہ لوگ ہیں جو انبیائے کمام اوراولیائے عظام ہیں اور بھیرت پر اللہ تبارک و اللہ تبارک و اللہ تبارک تبارک تعالیٰ کی طوت و علیہ و آلہ و تم کو کم فرمایا کہ آپ فراتیں ۔ تعالیٰ نے اپنے بنی کریم ملی اللہ علیہ و آلہ و تم کو کم فرمایا کہ آپ فراتیں ۔

أَدْعُوا إِلَّى اللَّهِ عَلَى بَصِيبُرَ فِي إِنَّا وَمَنِ اللَّهُ غِنَّ يُرْفِ آيت ١٠٨

یں اللّٰد کی طرف بلاتا ہوں اور جومیرے قدموں پرچلیں وہ بسیرت پرہے

بادون علیرانسلام کی بتوت کی گوائی دی سے اور اس کے ساتھ قران مجید میں صرات كى سے يس يرلوگ اس شرويت سحيركى دفا فلت كرتے بي حس بي ان كے نفسول پرشک بہیں اور اس احت پرحس سے وہ اتباع کرتے ہیں۔ یہ لوگ سراعیت کو الوكوں سے زیادہ جانتے ہیں الس كے با وجود نعباء آن كے حق ميں يہ أمر سيم نېس كوت اوراً نېس مى عزورى نېس كداپنى سياتى بردلىل قائم كرس. بلكدان بر واجب سع کماین مقام کو جیایت اوران کے علم کے ساتھ جرچزان کے نزدیک البت مع علمات رسوم ميرزة ركرس باوجوداس كي كدوه نفس الأمري خطاب-أن كانكم اس جهد ك مكم كى طرح بي جس كويدى بنين بينيا كدوه اس مستدين بنيراس دليل كے محم كرے جب كى طرف اس كا اجتباد كياہے اوراك ائس کی دلیل عطا ہوئی ہوا ورنہ ہی آس کے لئے یہ مناسب سے کہ اپنے کا میں اپنے نخالف کوغلطی بیر مجھے کیز کے شارع علیہ السلام نے اس محکم میں اسس كالهى ق مقردكيا ہے بيس اوب كا إقتفاريہ ہے كرشارع كے مقرركوده محكم كوعلط مذكها جات اوراس كاكشف اورانس كى دليل اس برابس مكم كى اتباع كاتفكم دىتى بع جوأس كے لئے ظاہر ہوا ورأس كى سنبادت دى بداورنب كريم صلى التعليدوآلدوستم كى صديث بي آيا ہے كداس أحت ك على ربمنزلد بن امراتيل كانبيارك بي لين حب منزلت كى طوت بم ف اشارہ کیا ہے کیونکہ بنی امرائیل کے انبیاء اپنے رستولوں کی شریعیت کا تحفظ كرتے تھے اور ان يں آس كے ساتھ عم قائم ركھتے۔ اليے ہى اس آمنت كے علماراورا مام حضور رسالت مآب صلى البُرىليد وآلم وسلم كا حكام كى لوگون برحفاظت كرت بي جيسا كرعلما رصحابه اورتع تابعين سع جوابس مرتب سے تھے جیسا کہ امام توری امام ابنِ علیسیدا مام ابن سیرین ، امام حسن امام

مالک امام ابن ابی رباح اور امام ابوعنیفه رصی الله تعالی عنم اور جو ابن سے یہے تھے جدیا کہ امام شانعی، امام احد بن عنبل اور جو کوتی حفظ احکام ہیں ابن کی طون جاری کرنے والا تھا۔

اسرارعكوم كے محافظ

دُدسرا طالف :- اس آمت کے علمارسے وہ لوگ ہیں جن پررسول الله صلی الله علیہ وہ آلدو ہم کے احوال اور اسرار علوم کی حفاظت کونا ہے جبیبا کر حضرت علی معضرت ابن عباس، حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ہر ریدہ اور حضرت حذیقہ رضى الترتعالى عنهم

اور ابس سے میسا کر حفرت حسن بھری، حفرت الک بن ویار احفرت بنان حمال ، حضرت الوَّب عقيانی اور حوان کے زمانہ میں اِن کی منزلت والے تھے. جیسا کہ شِبان راعی ، فرج اسود معمر' نضیل بن عیاص اور ذر والنو ن مصری رضی النّد تی اعند ہیں

اورجوان سے نیچ ہیں جدیا کر حضرت جنید لبندادی اور حضرت امام تستری اورج کوئی ان سادات کے قائم مقام حفظ حال نبوی علم الدتی اور سر البی می تھا۔ ہے مل حفاظت کرتے والے اسرار کرسی میں دوندموں کے باس موقوف ہیں کیونکہ آن کے لئے حال بنوی بنیں ہوگا جو انہیں سر الہی عطاکتا، اور شعلم الدنی تقااور حال بنوى كے حفاظ اور علما رعلم الدنى اور حفاظ حكم وغيرهم كے اسرار عرفس اورعار کے نزدیک موقوت ہیں اور موقوت نہیں بھی ہی اور ان ہیں سے وہ ہے جس كے لئے كوئى مقام ہے اور إن بس سے وہ ہے جس كے لئے كوئى مقام نہيں أور يم مقام أس كے ليے جس كے ساتھ تيز ہوتى ہے كيوك اصحاب علامات

کے درسیان الیسی علامت کو ترک کرناہے جو اُس پرتقبید کے ساتھ غیر محکوم محقق ہے اور بیر روشن علامتیں ہیں اور بیرانسی کے لئے ہوگا جو حضرت محرر مصطفے اصلی اللہ علیہ والدوستم کے وار توں میں صاحب تمکین کامل ہے۔

## بهل أمتول ك اقطاب

رہے اس اُمّت کے علاوہ اُمّت کے علاقہ اُم کے اُمّت کے ام عربی زبان میں ذکر کئے گئے۔ جب میں نے اُن کا مشاہدہ کیا اور اُنہیں دیکھا تو وہ حصرت برزخید میں تھے اور میں ترطب کے ایک شہر مشہد اِندکس میں تھا لیس اُن کے نام یہ ہیں۔

المفرق، مراوی الکوم، تقام، مرتفع، شفام، ماتی، عاقب، منحور سخوا لمام، مختصر حیات مشردیات مشرید، را جی مصانع، طیار، سالم، خلید مقسوم، یی ، رای واسع، می معافی موری تو یه وه محل لوگ بین جن کے صفرت آ دم المائیلی سے کے محضرت تو دم المائیلی میں جن کے حضرت تو دم المائیلی سے کے محضرت تو دم المائیلی میں المرائیلی میں مورک رہیں گوری میں المرائیلی میں المرائیلی میں المرائیلی میں ہورگارہ میں المولیا ہوت کے دن تک رہیں گے۔ جب رسول المرائیلی ا

مداوى الكلوم

مرادی الکلوم کی وجہ بیر بیے کرقہ بنوالی جراحتوں کی جرر کھنے والا اور دیکھنے

والا ہے اور ونیا و سیطان اور نفس کو ہر لبتانِ بنوی یا رسالی یا لبتان ولایت کو جائے
والا ہے اور آس کی نظر اپنے جبم کی ولادت کے مقام محرّ معظر اور شام کی طرف تھی،
پھراس وقت آس نے اپنی نظر کو اس زمین کی طرف پھراہدے جس میں ہجست
زیادہ گری اور شکی ہے ۔ اور اُس کی طرف کوئی بنی آوم اپنے جبم کے ساتھ نہیں
بہنے سکتا ۔ اور اوجن لوگوں نے آسے محرّ معظم سے اپنے مکان میں بغیر منتقل ہوئے
بہنے سکتا ۔ اور اوجن لوگوں نے آسے محرّ معظم سے اپنے مکان میں بغیر منتقل ہوئے
کے دیکھا کہ اُس کے لئے زمین لپریٹ دی گئی تو آسے دیکھ لیا گیا۔ ہم نے اُس سے
برٹ بڑے مختم میں ہو اور خرّ مولایت عام میں اور افراد میں اور والایت
مکن کے منا ہر ہیں ۔ اور خرّ مولایت عام ہو خورت عمینی علیات لام ہیں اور وہ اپنے
مکن کے منا تھ تبھر ہوتے ہیں۔

اس باب سے بعدات مالت العزیز عنقریب اُن کا ذکر آئے گاکہ مادی گلم بونے کی بنا پر اُس کے لئے اسرارسے کیا ہے اور جوعلوم اُس سے متنشر بھوتے ہیں وہ کون سے ہیں۔ مرادی اسکوم کے حال کے ظہور کے بعد پھر پیر داز ایک۔ دوسر فے تفس میں ظاہر بُراحیس کا نام مستسلم للقضا وقدر ہے بینی قضا وقدر کو

تسييم كرية والا.

پیومنظهر حق کی طون اس سے تھامنتقل بُوا بیم منظهر حق سے ہا گئے کی طون منتقل بُوا بیم ہا گئے سے آس تحض کی طون منتقل بُرَواجس کا ناکواضع الحکم ہے۔ آسس کے متعلق گان ہے کہ وہ حضرت نقمان علیات اللم بی اور السّد ہی بہتر جانا ہے کی ذکر وہ حضرت واقد وعلیات الم مے زمانہ ہیں تھے ۔اور جھے اس بر بیتین نہیں کہ وہ حضرت نقان علیات الم بھی ہوں گئے ۔ پر بیتین نہیں کہ وہ حضرت نقان علیات اللم بھی ہوں گئے ۔

بمردُامنع الحكم سے كاسب كى طرب منتقل بتوا . كيركاسب سے جامع الحكم

کاطرف منتقل بتوا۔ اور بی نہیں جانتا کہ یہ امران کے بعد کیس کی طرف منتقل بڑوا۔
جب اِن اسمار کو جان تول گا۔ کہ وہ کن علوم سے مختق ہیں تو ایس کا ہمراس کا ذکر کروں
کا ذکر کروں گا۔ اور انش رائٹ العزیز اِن میں سے ہرائی۔ کے مسئے کا ذکر کروں
گا۔ اور یہ صفون میری زبان پر جاری ہے۔ بیس بی نہیں جانتا کہ اللہ بتارک و
تعالیٰ میرے ساتھ کیا سلوک فرمائے گا اور ایس باب سے اسی قدر کا تی ہے اُوک
اللہ تعالیٰ حق فرماتا ہے اور سیدھ واستے بیہ چلاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ حق فرماتا ہے اور سیدھ واستے بیہ چلاتا ہے۔
اکٹر تعالیٰ حق فرماتا ہے اور سیدھ واستے بیہ چلاتا ہے۔

# ٢٩ بشمِ التّبالرَّخَنِ الرَّحِبِيمُ ةُ

## بندرهوال باب

## انفاس ادرأن محققين اقطاب كى مزنت اورأن كے اسرار كابيان

وهم الاعلون في القدس وحيه ياتيسه في الجرس ما قاسميه من الحرس فلت قرب السيد الندس خطرة منه لمختلس لغنى غير مبتش

عالم الانفاس من نفسي مصطفاهم سسيد لسن تلت للبواب حاين راى كال ما تبغيب ياولدي من شفيعي للامام عسى قال مايعطى عوارف

میرےنفس سے انفانس کے عالم ہیں ، وہ قدس میں بلندلوں والے ہیں . أن كابركزيده زبان كاسردارب. أعظمنى كي آوازىس وى آتى تى. جب دربان نے نجے دیکھا تو بئ نے اُسے اُس کے نگران سے پسنے

والى تكليف كے بارے بس تبايا۔ أس نها كير عبي في كياما بية بين نه كها ابل دانش

کے سردار کی تربت.

ے سرداری قربت و است جا ہتا ہوں شاید مجھے تختلس سے خطرہ دریشیں اپنے شغیع کی اماست چا ہتا ہوں شاید مجھے تختلس سے خطرہ دریشیں آئے کہا! اُس کے معارت غنی اور ما اُرکسس شدہ کو نہیں عطاہ موتے .

# حضور رسالت ما جسلى التُرعليه وآلم دُستم كا ارشا دہے.

ان نفس الرجن ياتيني قبل اليمن

ب شک مجھے کین کی سمت سے رطن کی ہوا آتی ہے۔

صاحب راز قطب دامام

بعض نے کہا انصار الند تبارک و تعالیٰ کانفس ہیں المند تبارک و تعالیٰ نے ان كے ساتھ اپنے بنى كريم صلى السطليدة آلدوستم سے كفار ومشركين كى كليغوب كو دُوركيا انفاكس قرب اللي كي بوائين بين بيس جب مضام عارتين إن موادّن كي نوشبركوبهجان ليت بي تواس مقام بن ابت تدى ك تحقق كى طلب كى ون آن سے وافر خواہشات ہوتی ہیں. اُنہیں ابس مقام اُندس کے طے کرتے اور نغاب كرم كے لتے ہمتوں اور تعرض كے ساتھ بحث كے بعد إسرار وعلوم سے أنفس كى يهيان سے إن انفاس كے ساتھ جركھے آتا ہے اس كى خردى جاتى ہے. يه لوگ أس خفس اللي كو بهجيان ليتے بين حس كے ياكس ده راز بوتا جےجس کے دہ طلب کار ہیں اور وہ علم جسے وہ صاصل کرنا چاہتے ہیں اور أس سے حق قام موتا ہے وہ ان میں تطب موتا ہے جس پران کا فلک دورہ كرتاب اورامام ہوتا ہے حبس كے ساتھ أن كاكلك قائم ہوتا ہے .است مادى الكوم كها جاتا ہے اس سے أن بي دوعلى حكتيں اور اسرار منتشر بوت بين جن كاحسركاب ببي كرسمى اورببها دازحس برأس كوم طلع كيا كياسه بهلا زمار سے جس سے زمانے بریا ہوئے اور بہلانبل سے جسے وہ نبل عطاكيا گیا جوآسمان کیوان بے اورساتوں آسمانوں کی دومانیت کا تعاضا کرتاہے.

عربی

#### سونے کی تلاشس کیوں

يصاحب رازتدبيرس لوب كوجانرى اور فاصيت كيساته لربيكو سونا بنا دیّا ہے اور یہ عجیب دا زہے کہ وّہ مال پر رغبت کی بجائے حُسن مّال یں رغبت طلب کرتا ہے تاک اس سے مرتبہ کال پر وا تفیقت صاصل کرے اور وہ يحين مي اكتساب كرتا ب كيونكر بهلا مرتبه نجارات معدنيات سعركان فلكيه اورحرارت طبعد سے ساتھ یارہ اورگندھک ہیں اورمعدن تعنی کان ہی بیدا ہونے دالى برچزائى أس غايت كوطلب كرتى بع جوأس كا كمال ب ادروه سوما بيكن معدن مين أكس يرعلل وامراض طارى بوجات بين جوزيا دو حفى يا تزی یاگری اورسردی کی بنا پر موتے ہیں اور آسے اعتدال سے خارج کر دیتے ہیں جنا پیسونے ہیں بہ مرض اڑ کرجا آ سے جو لوسے یا تابنے یا تلی فیرہ معدنیات کی صورت می موتوم بوتا سے بیس اس میم کوعقا قروا دریات مزال كى موفت عطا بوتى بيحب كے استعمال سے معدنیات كے درج كمال ك طالب کی شخصیت برطاری بونے والی اس علت کو دور کرے اور معدنیات كا درج كمال سوناب بسرع لتولكوزاتل كيا كيا توسونا ورّست بوكر صلا اور درجه كمال سينلحق بوكيا .

لیکن وہ درست قدت کمالیت ہیں قری نہیں ہوتی جب کے جسم ہیں مرض داخل ہوا دروہ جسم جس میں مرض واخل ہوائس کا کد ورت سے باک اور خالص فلوص تک ہیں نیا بعید ہے اور بہی اصلی خالص ہے جیا کہ انبیا مرام علیہ ہم استلام ہیں حصرت آ دم اور حضرت کی علیہ ماالت مام ہیں اور خسر ص عبودیت ہیں ورج کمال ان نی ہے کیون کی الند تبارک و تعالی نے انسان كواحسِن تقويم بربيدا فرمايا بعراسے اسفل السائلين ميں لُوٹا ديا مگردہ لوگ جوالمان لات اوراقيع عمل كية صحت اصليد برباتي رسي كيونكه يه اسس كي طبیعت میں ہے جو اغراض کی علقوں اور اغراص کے امراض کا اکتساب کرتا ب بسر بس محيم نے ارا ده كياكرانسان كواحس تقويم كى طون لوٹا اے حبس يرالندتبارك وتعالى نے أسے بدرا فرما يا تھا.

## كيميا كامقصه

بس اس عقل مندشخص كا اس صنعت كيمياكي معرنت كايبي مقصدتها. اوربيمقدارواوزان كى مرنت كے سوائج نہيں كيونك جب الله تبارك د تعالىٰ نے انسان کو پیداکیا تو وہ اوم تھا جواس نشاق انسانیدی اصل ہے اور صورت جميه طبعيه عنصريه سيحب كمأش كاحبم كرمي مردى اورسلب وبالبس سے ترکب بے بلک سردخشک اورسرد تراورگرم تراورگرم خشک کا ترکب سے ادر بهی چاردن خلطین سودار؛ ملنم، خون اور صفرار بین حبیباکه وه عالم کبیر آگ ہوا، یاتی اور می کے جسم میں ہیں۔

التدتيارك دتعالى في حضرت آدم عليه السلام كي جم كوطين ليني كيج ط سے بیدا فرمایا اور وہ پانی ادر مبنی کا امتزاج سے بیمراتس بی نفس اور روح كونكيونكا. اوربيهلي نبتوت بي بني اسرائيل كے ايك نبي بيرنا زل ہونے والي ايك آسماني كتاب مي وارد بروا. اس وقت آس كي نفس بيان كرول كا. کیونکو آس کے ذکر کی صرورت پوگئی ہے اور بہت سی خبر میں وہ ہیں جوالمنڈ

تبارك وتعالىس روايت كى كى بول-

## بیماری کیوں ہوتی ہے

ہم سے قرطبہ کے رہنے والے سلم بن وضاح کی مستدسے روایت بیان کی
گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء بنی اسرائیل پرنازل ہوتے والی ایک لئاب میں ادشا و فرایا ، میں نے آدم کو متی اور پانی سے پیرا فرمایا اور اس میں نفس اور آدے کو می نئی کی جبولیت سے اور آس کی حرارت نفس کی رطوبت پانی سے ہے اور آس کی حرارت نفس سے ہے اور اُس کی بروت روسے ہے اور اُس کی بروت فرمای ہوئیں ، وور سے سے فرمایا ؛ پھر بعد از ان ایس میں سے دور بیتے ، خوان اور بلغم فرمایک و دور بیتے ، خوان اور بلغم فرمایک و دور میں ساکن ہوگئیں توف کی نے سؤ دار کے بیتے میں اور حرادت نے صفر آئے بیتے میں خوان اور دور اور سے دور بیتے میں شکانے بنایا ۔ اور دور کو آبت کا مسکن خون اور میں اور دور کو آبت کا مسکن خون میں اور دور دور کو آبت کا مسکن خون میں اور دور دور کو آبت کا مسکن خون میں اور دور دور کو آبت کا مسکن بنی بنا ۔

میں کی کرے اعتدال قائم کرے۔

ہم نے اپنے موقط حسنہ میں یہ النّد تبارک و تعالیٰ کے طویل کلام سے بیان کیا ہے اور عالم علوی کے انوار کواکب بیان کیا ہے کہ انوار کواکب

یں آٹا دِمِدّ عداوراُن کی سیاحت کے علم کو لوگوں سے زیادہ جانتا تھا۔ اور پہ وَہ امُرہے حبس کے متعلّق النّد تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں میں اور اُن کے جمع ہونے میں اور اُن کے اُتر نے اور چڑھنے اور طبندی وسیتی میں دحی فرمائی۔ النّد تبارک و تعالیٰ کا ارت دہے۔

واوحی فی کل سماء امر بھا
ادراُس کے امرکی براسمان میں دی فرمائی
اورزین کے متعلق ارشاد فرمایا !

وقدرفيها اقواتها

ادراً سيس أس ك مكينوں كى روزياں مقركيں

وه مردول كوزنده كرتاتها

ہمنے ذکرکیا ہے کہ وہ خصطوم وائوال پی صاحب و سعت اور راسے القدم کالیکن ذوق طال کے باب سے آس کی توت نظر ساتویں آسمان سے آئے نہیں بڑھی لیکن جو کچھ نلک کوکب واطلس میں ہے وہ اُسے کشعہ و اطلاع سے حاصل ہوگیا تھا اورائس کے گمان میں تبدیلی اعیان غالب تھی ۔ اور ہمانے نزدیک اعیان تبدیل نہیں ہوتے اور پشخص اپنی روحانیت کے اور ہمانے نزدیک اعیان تبدیل نہیں ہوتے اور پشخص اپنی روحانیت کے ساتھ آئس کے درجہ و دقائق ساتھ کیسا تھ آئس کے درجہ و دقائق میں بیرے پڑھنا کھی نہیں چھوڑیا تھا۔

أس كياكس مُردول كوزنده كرنے كے عجيب اسرار تھے اور اللہ

تبارک وتعالی نے اُسے یہ خصوصیت عطا فرائی تھی کہ وہ جس خشک مقام پر جاتا اللہ تبارک وتعالیٰ اُس میں شا دابی اور برکت پیدا فرا دیتا۔ جیسا کہ حضر رسالت ہم جسلی اللہ علیہ وآلہ وستم نے حضرت خصر علیہ السّلام سکے بارے میں فرمایا ہے۔ چنا پنج جب آپ سے حضرت خصر کے نام کے بارے میں پُر چھاگیا تو فرمایا ؛ وہ جس خشک گھاس پر سبجے وُہ آپ کے بنچے سے سرسبز ہوجاتی۔

#### صاحب مقام شأكرد

ابس امام کاایک شاگرد معرفت ذاتیدا در علم توت پی برا دخل رکھنا
عما اور ابس کے بیان کرنے پر ابینے ساتھیوں پر مہر بانی کرتا اور اپنے
ساتھیوں کو خودن کی وجہ سے عام لوگوں سے چیپاتے رکھنا تھا ابس لئے
اُس کا نام مداوی الکوم ہے جبیسا کر حصرت بیعقوب علیہ السّلام محضرت
پوسسٹ علیہ السّلام کواُن کے بھا تیوں کے ڈور کی وجہ سے رو کے رکھتے تھے ،
پوسسٹ علیہ السّلام کواُن کے بھا تیوں کے ڈور کی وجہ سے رو کے رکھتے تھے ،
وہ اپنے ساتھیوں کو علم تدبیر اور ابس جیسے علوم بی مضعول رکھتے تھے ،
جن بی اسس نن سے مشاکلت تھی جبیا کہ جموں بی رکوحوں کی ترکیب جموں جن بی اسس فن سے مشاکلت تھی جبیا کہ جموں بی رکوحوں کی ترکیب جموں تاکہ ایس سے الدّ تعالیٰ علیم وحکیم کی صنعت سے واقفیت ہو جلتے علم عالم اسی قطب سے نکا ہے اور ان ان جرم میں اسی قطب سے اور ان ان جرم میں اسی قطب سے اور ان ان جرم میں مسئی کی مشابہت ہیں اس کا مختصر ہے۔

اُس رُور نے مجھے خردی ہے جس سے میں نے بیر کتاب اُخذ کی اور اپنی سیٹردگی میں لی ہے کہ اُس نے ایک دوز اپنے ساخیوں کومٹراب خانہ یں جو کیا اور اُن میں کھڑے ہوکو تھ جو دیا اور اُس پر ہویت طاری تھی بیس کہا بین اس مقام میں جوبات رُمز میں کروں اُسے بچھ نیں اور اُس میں نکو کریں اور اُس کے خزانے کو نکالیں اور جس عالم میں اُس کا زمانہ تھا وہ وسیع ہوگیا اور میں تہا ہے گئے تقیمت کرنے والا ہوں ۔ ہرجا تا گیا بھیلنا ہے بہرعلم کے لئے مخصوص لوگ ہیں منہ انفراد کے لئے تمکن ہے اور مزوقت کے لئے گنجا تشس ہے ۔ لازم ہے کہ جمع میں منہ انفراد کے لئے تمکن ہے اور مزوقت کے لئے گنجا تشس ہے ۔ لازم ہے کہ جمع میں منہ تناف فول میں اور غیر مُلفت ا ذبان ہوں اُس جماعت کا مقصود ایک ہے میں میری دُمز کی گئی ہے۔ ہر مقام کے میں میری دُمز کی گئی ہے۔ ہر مقام کے لئے مقال ہو کہ اُس میں غور کریں . لئے مقال ہے بیس غور کریں . لئے مقال ہے بیس غور کریں . لیعیٰ جو میں کہتا ہوں اُسے سُن کریاد رکھیں .

مجھے نورالنوری سم ہے اور میں رُوحِ حیات اور حیات رُوح کی سم کھاتا ہوں جہاں سے بین آیا ہوں تم سے لو شنے والا ہوں ۔ رائس اصل کی طرت رہج کا رہا ہوں جہاں سے بی نے وجود بایا، اس ظمت بی کھرے ہوئے جھطویل عمد ہوگیا ہے اور اس گلمت کے تراوف سے بیرانفس تنگی مسوس کرتا ہے اور ہیں نے تمہاری طرف سے رحلت کی اجازت ماصل کر لی ہے بین رحلت کرنے والا ہموں ابس آپ لوگ بیرے کلام پر شاہت قدم رہیں جو بین ہوارہ اس ہمت کے لیدی تہارے کے لید آپ جان لیس تے ابس آجاؤں اور اگر آپ ہمط جائیں، تو ہوبارہ اس مجس کی طرف آنے ہیں جلدی کریں۔ اگر جواس کا معنی سطیعا بین، تو کا معنی حرف پر خالب سے ابس حقیقت حقیقت ہے اور طرفقت طرفقت ہے۔ ورودھ اور عمارت ہیں حقیقت حقیقت ہے اور طرفقت طرفقت ہے۔ مجموسہ سے بی ہے اور دومری جو اہرات اور سونے چاندی سے بی ہے۔ یہ اگر سے میں اس کی اپنے بیڑں کے لئے وصیت تھی۔اس سند کی رُمز بہت بڑی ہے اور وُہ چی گئ جس نے اِسے جان لیا اُسے استراحت حاصل ہُو تی ۔

#### تاضي قرطبه سے مَلَاقات

یُں ایک روز قرطبہ کے قاضی ابی ولید مبن رشد کے ہاں گیا ۔ وَہ مجھ سے اُس وقت سے ملاقات کی رغبت رکھتا تھا جب اُس نے سننا اور اُس تک وُہ امُر پہنچا جو اللّٰہ تبارک و تعالیٰ نے ہری فلوت ہیں مجھ پر کھولاتھا اور وہ میرے متعلق یہ باتیں سن کرا کھا تی جب کرتا تھا ہیس ہرے والدصا حب نے ایک عزور تھے کہا تا ہے جہے اُن کے لئے مجھے اُن کے بیاس مجھ اور مجھے اُس وقت وار محمد ہے تھے اور محمد ہے ہے۔

جب بین آن کی فدمت میں حاضر ہتوا تو وہ مجت و تعظیم سے اپنی جگہ ہم کھڑے ہور جب ہوگئے اور مجھے سے معا نقر کیا اور مجھے کہا! ہاں بہیں نے کہا! ہاں تو وہ زیادہ خوش ہتوتے ہیں نے آن کی ہاں کا مطلب ہجھ لیا تھا۔ بھران کی خوش کا باعث پُوچے ہتوتے ہیں نے کہا! بہیں ہیں اُنہیں انقباض لاحق ہوگیا اور اُن کا رنگ وہ نی کا کا رنگ میں نے کہا! بہیں ہیں اُنہیں انقباض لاحق ہوگیا اور اُنہوں نے بھے کا رنگ میں نے اُنہوں کے نزدیک کوئی امر واقع ہو بھی تھا اور اُنہوں نے بھے عطاکرتی ہے جہیں نظر عطاکرتی ہے جہیں نظر اُنہوں کے درمیان ارماع ایو نہیں کے درمیان ارماع ایو نہیں کے درمیان ارماع این میں دائن کا ارماع این میں اور اُنہوں کے درمیان کی زرد ہوگیا اور وہ ول گوفت ہو کر ہی ہے جس کی طرف میں نے اشاراکیا اور وہ ایس مستلے کی عین ہے جس کا ذکر ایس قطاب کے حس کی طرف میں نے اشاراکیا اور وہ ایس مستلے کی عین ہے جس کا ذکر ایس قطاب اُنہوں نے بینی مداوی الکوم نے کیا ہے۔ بعد ازاں میرے والدھا حب سے اُنہوں نے لین میں مالے کیا جب ابعد ازاں میرے والدھا حب سے اُنہوں نے لین میں میں میں میں میں اور میں میں کی اُنہوں نے کیا ہے۔ بعد ازاں میرے والدھا حب سے اُنہوں نے کین مداوی الکوم نے کیا ہے۔ بعد ازاں میرے والدھا حب سے اُنہوں نے کین مداوی الکوم نے کیا ہے۔ بعد ازاں میرے والدھا حب سے اُنہوں نے کین مداوی الکوم نے کیا ہے۔ بعد ازاں میرے والدھا حب سے اُنہوں نے

ہمانے ساتھ ملاقات طلب کی تاکہ جوان کے پاس ہے ہم پرمیش کریں کہ کیا وہ مواق ہے ہا تا خالف ہو کیونکہ وہ ارباب نکو و نظر عقل میں سے تھے تو انہوں نے اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مشکر اوا کیا کہ وہ اس زمانے میں ہیں جس میں انہوں نے ابی خلوت میں جاہل کو واضل ہوتے اور بغیر ورسس دبحث اور مطالعہ و بڑھا تی کے ایس خروج کی بٹل کلتے دیکھا اور کہا! ہم نے اس حالت کا اثبات کیا ہے اور ایس کے ادباب کو تہیں دیکھا تھا۔ اکھ کہ لند کہ ہم اس زمانے میں ہیں جس میں ان بند دروا ڈول کو کھولتے والے ارباب میں سے ایک کو دیکھ سے ہیں۔ فکد اکا شکر ہے جس نے ہیں۔ فکد اکا شکر ہے جس نے ہیں۔ فکد اکا مشکر ہے جس نے کھے ایس دویت سے مفعوص فرمایا۔

بيرين نے دوسرى بار أن سے ملاقات كا اداده كيا توالتُدتعالى أن ير رحم فرمائے ایک واقعہ میں میرے سلے اُنہیں اُوں قائم کیاکہ میرے اور اُن کے درمیان باریک برده تفاجب میں سے بئران کی طرف دیجے رہا تھا اوروہ مجھے نہیں دی سکتے تعے اور من انہیں میرے مکان کا علم تعادرہ مجے جانے بغیر این ذات کے ساتے مشول تھے میں نے کہا! وہ اُس مُراد برہمیں جس برہم ہیں بعداراں ہماری اُن سے ملاقات نہیں ہو کی بہاں کے کہ اُن کا انتقال ہو كيا. أن كى دفات ٥٩٥م مي مواكش شهر مي بتون جهاست أنهي قرطبه منتقل کیا گیا،جب اُن کا تابوت جس یں اُن کا جسم تماسواری پر رکما گیا تو اس مے دزن کوبرابر کرنے کے لئے دوسری طرت ان کی تابیعات کور کھ دیا كيا بيتك كاروانگى ك وقت ين كواتها اورميرك ساته اديب الوحين كير بن جبر كاتب سيدانى معيداور ميرك سائتي الإلى عمر بن سراج ناسع موجود تم. الوالحكم ہماری طرف متوجہ برا اور كہا كيا آپ نے آس شخص كى طرف ديجها جرابني سواری میں امام ابن رُرشد کے برابرہے بید امام سے اورائس کی کتابیں اُس

ے احال ہیں .

ابنجبرك أسكها! العبيد بالإبس ديما تاكر تقي فانوش كرتا پس میں نے اس وعظ و تذکیر کو اپنے یاس محفوظ کر لیا ۔ السّر تعالیٰ اُن سب پر پررم فرماتے بیرے سوا اس جاعت سے کوئی شخص باتی نہیں اور ہم نے اس میں کہا

خذاالهمام وخذه اعاله ياليت شعرى حل اتت اماله

یہ امام اور بہ آس کے اعمال تھے کاسش مجھے معلوم بوزا کہ آس کا آبال

#### فلك كادوره خلاكو يركرتاب

يدتطب مراوى الكوم حركت فلك كراز كوظامركرن والاسع-الند تبامک وتعالی نے آسے سی شکل بربیدا فرمایا ہے .اگروہ اس کے علاوہ شکل پر ہونا توسی نس کہ وجودیں کوئی جزیدا ہوج اس کے حیط کے اندر ہے۔ اس مي حكمت الهيد كوظاهركياكيا سعة اكدابل بصيرت الشياري الديقال مے علم کود عیس اور دہ ہر چیز کو جاننے والاسے بنہیں کوئی معبود مر دہ جاتھ والااور حكت والااور معزت وات وصفات مين ايك علم سيحس كى طرف اس تطب نے اشارہ کیا ہے لیں اگر بغیروا ترہ کے ملک وکت کرتا توائس كى حركت كے ساتھ خلاس نہ مجرنا۔ اور خلاس ميں بہت سے كنا سے باتى رہ جاتے اورابس وكت سے تمام أمركى تقوم يد بوتى اور حركت كے ساتھ ان كارو مح معروبد نے سے جس قدر کی ہوتی اُسی تدریعص ہوتا اور بیرالند تبارک ہے

تعالی کی شیت اوراسیاب بیداکرنے میں حکت جاریہ سے۔

#### مخيط كاتعرب

اِس تعلب نے جردی ہے کہ عالم اُن کے مرتبوں اورا فلاک کے چو لے بڑے
ہونے پر فیطا ورنقط کے درمیان موجود ہے ہو کہ فیط کے زیا وہ قریب ہے اور چو
اُس کے جون ہیں ہے اس سے زیادہ دیسے ہے۔ اُس کا دن بہت بڑا اوراُس
کا مکان زیادہ نہیج اوراُس کی زبان زیادہ نصیح ہے اور برتحقق کی طون توت
اور صفائی کے زیادہ قریب ہے اور جوعنا صرکی طرف انخطاط پذیر ہوتا ہے۔ وہ
اس درج سے کُرہ ارض کی طرف اُتر آ با ہے اور ہر محیط ہیں ہر بُرز ر اپنے ما فرق مائے سے دور ہر محیط ہیں ہر بُرز ر اپنے ما فرق مائے سے کہ اور دور مری پر زائد نہیں
مائے سے کے سامنے اپنی ذات کے ساتھ ہے اور ایک چیز دور مری پر زائد نہیں
ہوتی اگرچہ ایک دسیع اور دُور مری تنگ ہو۔

## آخرت كى خوابشات جائز بي

یدامربراے کو چوٹے پر اور ویٹ کو ننگ پر فارد کرنے سے ہے بغراس کے کہ ننگ کو وسعت دی جائے یا دست کو ننگ کردیا جائے اور سب اپنی ذوا کے ساتھ نقط کی طون دیجتے ہیں اور نقط با وجود اپنے چوٹے ہوئے ہوئے کے اپنی فاات کے ساتھ نقط کی ہر جُز کو دیجتا ہے بہیں تحتقہ نقط ہے اور اُس سے محتقہ نقط ہے اور اُس کا بالعکس بھی ہے بہیں دیجی ہے جب عنا صرکی طون انخطا طبید پر بوکر ہے امر زبین کی طوث بھوا تو بانی کی طرح دانوں اور زبیون ایک اس کی میں ہو اور تیون میں ہوتا ہے۔ اُس کا میل میں اُس کی میں کی میں کی زیادتی ہوگئی۔ اور ہروہ ماتی جو برتن ہیں ہوتا ہے۔ اُس کا میل اُس کے نیچے چلاج آتا ہے اور تصفیٰ اُس کے آوپر آجا آتا ہے اور اس ہیں معنی یہ ہیں اُس کے نیچے چلاج آتا ہے اور تھنفیٰ اُس کے آوپر آجا آتا ہے اور اس ہیں معنی یہ ہیں

کہ جوام عالم طبیعت پا ماہے وہ شہروانی کدور توں ہشبہات شرعیہ کے ساتھ علوم وہلیا ہے افواد کے اور الکسے مانع جاب سے ہے۔ اور زبان ، نظر سماعت کھانے بینے لہاس ، مرکب و نکاح بیں عدم فتو کی سے ہے اور شہروانی کدور توں پر شیفتہ ہونے اور شہروانی کہ سنتر اغ کے ساتھ ہے ۔ اگرچہ وہ علال ہوں اور آخرت ہیں خواہشات و شہروات سے منے نہیں کیا گیا اور وہ قبلی کے باعث شہروات کو نمیری سے بہت بطی موں کی کیوز کے وہاں بصار توں پر تحبی ہوگی اور بھار تیں شہروات کا عمل نہیں جب کہ موں اور تحبی سے اور تواطن عمل نہیں جب کہ اور تعبار مونی اور بھار تیں شہروات کا عمل نہیں جب کہ اور تعبار اور تواطن عمل نہیں جب کہ اور تعبار اور تواطن عمل میں جمع نہیں ہوتے ۔ اسی لئے عاد نمین وزّ ہا داس دنیا میں شہروانی اذات اور حطام دُنیوی کمانے سے بہتے ہیں اور پر مزر کرتے ہیں اور بیر وہ امام ہے جب نے ایس اور پر مزر کرتے ہیں اور بیر وہ امام ہے جب نے ایس اور پر مزر کرتے ہیں اور بیر وہ امام ہے جب نے ایس کے ساتھ یوں کو رہ بات بہلی ای .

#### ابدال سات بي

بھرسات رجال ہیں جہیں ابدال کہا جاتا ہے التد تعالیٰ آن کے ذبہ ہے ہفت تھیم کی حفاظت کرتا ہے بہر بدل کے لئے ایک تھیم ہے اور انہی کی طون کروما نیت کے سانوں آسمان دیکھتے ہیں۔ اور ان ہیں سے بشخص کی ترت اُن انبیاء کی کروما نیت سے سے جوان آسمانوں ہی مکین ہیں۔ اور وہ حضرت ابراہیم خلیل علیم السّلام ہیں جن سے حضرت توسی علیم السّلام ملے ہوئے ہیں۔ اُن سے حضرت ہا رون علیم السّلام من سے حضرت اور سے سے ماتھ جوات کو سے معلیم السّلام اور اُن کے ساتھ حضرت آوم علیم السّلام ملے ہوئے ہیں۔ کے حضرت کی علیم السّلام ملے ہوئے ہیں جب کے حضرت کی علیم السّلام ملے ہوئے ہیں جب کے حضرت کی علیم السّلام ملے ہوئے ہیں جب کے حضرت کی علیم السّلام ملے دوریان کے مساتھ جوات ہیں۔ اور حضرت ہیں جب کے حضرت کی علیم السّلام ملے ہوئے ہیں جب کے حضرت کی علیم السّلام ملے دوریان آتے جاتے ہیں۔ اور حضرت ہا رون علیم السّلام ملے دوریان آتے جاتے ہیں۔

اِن ما توں اُبدالوں کے دِلوں پرانِ انبیا علیم اسّلام کے حقائق کا نزول ہوتا سے ۔ اور یہ ساتھ جواللہ تبارک و سے ۔ اور یہ ساتھ جواللہ تبارک و تعالیٰ نے اِن سانوں کا ارت میں امراد دعلوم اور آتا رعلویہ دسغلیہ ہے اُن کے سیّر دکی ہے۔ اللّٰہ تبارک و تعالیٰ کا ارت دہے۔

واوحی فی کل سماء امسیط اوری المان میں اور آسس کا امر بر آسمان میں دی کیا گیا ہے۔ اُبدال کے علوم واقالیم

بسان کے لئے آن کے دلوں ہیں ہرساعت ہیں اور ہردن ہیں اس کے مطابق ہوتا ہے جوائے اس ساعت کاصاحب اورائے دن کا تسلطان عطا کرتاہے۔ ہرعلی امرجوا توارک دن ہوتا ہے وہ حضرت ادر سے علیہ السّلام کے مادہ سے ہوتا ہے اور اُسس روز عنصر ہیں جو علوی الشر ہوا اور آگ ہیں ہوگا وہ سے ہوگا اورائے ہیں اُس کی نظراللہ تبارک و تعالیٰ کی طون سے وہ لیے تقدیمیں ہوگا ورائے ہیں اُس کی نظراللہ تبارک و تعالیٰ کی طون سے وہ لیے تاریخ ہوگا اور اُسس ہیں اُس کی نظراللہ تبارک و تعالیٰ کی طون سے وہ لیے تاریخ ہوگا اور اُسس ہی اُس شخص کا مقام ہے جوان اتا لیم سے چوتی اقلیم کی حفاظت کرتا ہے، ابدال میں سے اہر مقصوص شخص کو سراقلیم ہے علم میں اور اُس کے موان تا ایم سے معتفیٰ کا علم حاصل ہوتا ہے اس لئے دُہ دوختیٰ اور اُس کے مزاج کو جان اس لئے دُہ دوختیٰ اور اُس کے مزاج کو جان لیتا ہے جو اُس کے جوان اور ہیں اور اُس کے مزاج کو جان لیتا ہے جوان اور ہیں اور اُس کے مزاج کو جان لیتا ہے جوان اور ہیں اور اُس کے مزاج کو جان لیتا ہے جائے کہ جوانی ت مگنز اور جوانوں کے دوخت کی جوانوں کے دوخت کی جوانوں کو دوخت کی جوانوں کو دوخت کی جوانوں کے دوخت کی جوانوں کے دوخت کی جوانوں کو دوخت کی دوخت کی جوانوں کو دوخت کی دوخت کی جوانوں کو دوخت کو دوخت کی دوخت کو دوخت کو دوخت کو دوئ

کے لعص گوشت ہوتے ہیں .

علاوہ ازیں اُسے معدنیات ونباتات میدان وانسان اور فریشتے کے باسے میں علم کمال اور حرکت مستقیم کا علم ہوتا ہے۔ جاں بھی وہ حیوانات یا نباتات میں طاہر بلو اور اُسے علم معالم تاسیس وانفاس انوار اور علم غلع ارواح مَدَبرات طاصل ہوتا ہے اور اُسے مبہم امورکی وضاحت اور دقیق مسائل کی مشکل کے حل کا علم ہوتا ہے۔

علاوہ ازیں اُسے نعاب نکایہ و دولا بیہ اورا دیاد وغیرہ سے آلات طب کی آوازوں کا علم اور دونوں کے درمیان اور طبا تع جیرانات اور جواس سے نباتا کے لئے ہے علم مناسبت ہوتا ہے اور آسے اُس کا علم ہوتا ہے جواسس کی طراق دومانی معنے اور تحق خوشبوتی منتہی ہوتی ہیں اور اُسے آن خشبووں کے مزاج کا علم ہوتا ہے کہ دُہ کیوں پھرتی ہیں اور ہوا آنہیں کیسے سر بھنے والے إدراک کی طرف منتقل کرتی ہے۔ اور کیا وہ جوہرہے یا عرض ہے۔

یہ ہرچیزاً سے پہنچی ہے اورصاحب اقلیم لنزائس دن میں اورتمام دنوں میں اہس فلک حرکت کے تھکم ساعتوں میں علم دکھتا ہے ۔ اور جو اس میں کواکب کا تھکم اور جواہس میں بنی کی رُوحا نیت سے ہے ۔ ایسے ہی جمعہ کا دُورہ بُرِوا ہونے سک ہوتا دہتا ہے۔

بيرك دان كاعلى أمر

ہرعلمی اُمر جبیر کے دن ہوگا۔ ڈہ صخرت آدم علیہ السلام کی رُوحانیت سے اور ہر افر علوی جو بھوا اور آگ کے عَنصری بردیا ہے دہ چاند کی گروش سے ہوتا ہے اور ہرسفلی الرجریانی اور متی کے عنصری برتا ہے آسمانِ دُنیا کے

نلک کی حرکت سے ہوتا ہے اور اس شخص کے لئے ساتویں اقلیم ہے۔ اس برا کے لئے نی نفسہ علّوم سے جو پیر کے دن میں اور ایام جو کی ساعتوں سے ہرسات میں حاصل ہوتا ہے اس سے ہے جو اس فلک کے لئے ہے۔ اس میں علم سعادت و شقادت اور علم اسماء اور جو اُس کے خواص میں کا تھم ہوتا ہے ۔ اُور مدوج زرا ورنفع نقصان کا علم ہوتا ہے .

منتكل كاعلمي أمر

ہرعلمی امرجومنگل کے روز ہوگا وہ حضرت ہارون علیہ السلام کی رُوحانیت
سے ہے اور ہرعلوی اترج آگ اور ہوا کے عنصر میں ہوتا ہے وہ رُوحانیت
احرسے ہوتا ہے اور ہرسفلی اثر جو پانی اور متی میں ہوتا ہے بانچویں فلک کی
حرکت سے ہے اور السس بدل کے لئے آقائیم سے تعییری آقلیم ہے۔ اس دن
میں اور دنول کی ساعتوں میں جوعلوم اُسے عطا ہوتے ہیں وہ ملک کی تدبیراو اور دنول کی ساعتوں میں جوعلوم اُسے عطا ہوتے ہیں وہ ملک کی تدبیراو سیاست کا علم اور حقیت و حمایت اور نشکروں کی ترتیب و تبال اور دنگی جانوں اور ذبح حیوان کا علم اور ایم قربانی کے اور این کا علم اور ایم اور این کا علم اور ایس سے سٹ بر کی ترین کا علم اور این کا علم اور ایس سے سٹ بر کی ترین کا علم اور ایس سے سٹ بر کی ترین کا علم اور ایس سے سٹ بر کی ترین کا علم ہوں۔

بده كاعلى أمر

ہر علی امر جو برے کے دوز ہوگا وہ حضرت علیے السلام کی دومانیت سے ہے اور وہ نور کا دن ہے اور اس طریق میں ہمارے دخول میں اُس کی نظر ہے جس پر ہم ارس دوز ہیں اور آگ اور ہوا کے عنصر میں جو اثر ہوتا ہے دُوا پنے نلک میں کا تب کی گردش ہے اور بر رسفلی الرّ جربانی اور متی کے دکن میں ہوگا وہ دوسرے آسمان کے نلک کی حرکت سے ہوتا ہے اور ابس دن کے صاحب بدل کے لئے چیٹی اقیم ہے اور اُسے اُس روز میں اور دنوں سے آس کی سائٹ میں جوعنوم حاصل ہوتے ہیں اُن میں سے علم اوبام والہام ودی علم تیاسات قالاً اور دویا موجادت علم اخر ای کاریجری اور عطودت علم غلط جوعین الفہم کے اور دویا موجاد میں علم اخر ای کاریجری اور عطودت معلم غلط جوعین الفہم کے ساتھ متعقق ہے علم احتراب علم کا انت و سحاور طلسمات عزام ہے۔

#### جمعرات كاعلمي أمر

برعلی اُمر جوجوات کے دن میں ہوگا قدہ صفرت مُوسی علیہ السّلام کی رُوھائیت سے ہوتا ہے ہے اور آگ اور بھوا کے اُکن میں ہرعلوی اثر مُشتری کی گردش سے ہوتا ہے اور یا فی اور بھی ایر آئس کے نلک کی حرکت سے ہوتا ہے اس بدل کے لئے آفلیموں سے دوسری آئلیم ہے اور ایس دور اور دنوں سے اُس کی ساعتوں میں جوعلوم حاصل ہوتے ہیں اُن میں علم نباتات و نواسیس علم اسباب خیرا ور مکارم اخلاق علم آب کی انتہاء کہاں ہے کی انتہاء کہاں ہے کی انتہاء کہاں ہے۔

جنعبه كاعلمي أمر

برعلی اُمرج جمعة المبادک کے دوز ہوگا اُس خوس کے لئے بیے جس کے ساتھ اللہ تبادک و تعالیٰ پانچ ہیں آئلیم کی حفاظت فرمانا ہے لیس وہ حضرت کوسع علال اللہ کی تدمانیت سے ہے اور ہرعلی کا ٹرج آگ اور جراکے رکن میں ہوگا ، نہرہ مستارے كى نظرسے بوتاب اور برسفل اٹر حرمانى اور زمين كے دكن ميں بوكا نعكب زبره كى حركت سے بورا ہے اور یہ اس امر سے ہے جوالند تبارک وتعالی مراسمان یں دی فرانا ہے اور یہ آثار وہی امر النی سے جر آسمان اور زبین کے درمیان نازل ہوتاہے اور ہر وہ چز جو دونوں کے درمیان پیدا ہوتی ہے جواس سے آسمان کے درمیان اور وہ جزئین کے درمیان نازل ہوتا ہے آسے ایس نزول سے تبول کرتی ہے اللہ تبارک وتعالیٰ کا ارت وہے . اللهُ الَّذِي خَلَقَ سَبُعَ سَمُوْتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلُهُ قَ

يَتَنَزُّلُ الْاَمُوبُ بُينَهُ تَا لِتَعْلَمُ وَا آنَا اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَى عِظْ الْيُرْ

یعنی اُس نے سات آسمان پیدا فرائے اور اُن کی مِنل زبین سے ہے دولو ك درميان امرنازل بوتاب تأكه جان لوب شك الند برييز يرقادر ب-ادر قدرت كاتعلّق ايجاد كے ساتھ ہے ليس ہم نے جان لياكر السس تنزل كامقعة ويحين لينى بيدائش ب، ايس دن اور دنول سه أس كى ساعتول مي جعلهم آسے عاصل بوت بن ان بن سے حضرت جال وائس سے علم تعور اور

بمفتركا على أمر

برعلی اُمر جو بفتہ کے دن میں بوگا۔ اُس کا بدل وہ سے جربہل اُتلیم کی حفا كرّناب كيس ده حضرت ابرائيم خليل عليالسلام كى توصاينت سے ب اوراس دن میں جرعلوی اثر آگ اور بڑا کے رکن میں بوگا وہ اپنے نلک میں کیوان ستار کی حرکت سے ہو آب اور جوسفی افرزین اور یانی میں ہوگا وہ آس کے فلک

کے حوکت سے ہوگا اللہ تبادک و تعالیٰ نے کو اکب سیارہ کے تی ہیں نسریایا ہے۔

مل فی فلک نیس بڑی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا! فرمانیم مُح مُنیته وُن یعنی و ہر نفک یں بھرتے ہیں اور وہ سیا دول کے ساتھ ہدایت یا تے ہیں بہ س آنہیں اُن کے ساتھ ہدایت یا تے ہیں بہ س آنہیں اُن کے ساتھ ہدایت کے ساتھ اس اِن می ساعتوں ہیں اُسے جوعلوم ماصل ہوتے ہیں اُس ہی علم تبات و تمکین علم دُوام و بقاء اور ابن ابدال کے مقامات کے ساتھ اس اہم کا علم اُن کے بہجرو سے ہوا در ابن کا اور ابن کا ساب اُس کی اور ابن کا سب اُس کی اور ایس کا سب اُس کے ساتھ اس اہم کا علم اُن کے بہجرو کی مثل کرتی پیر نہیں اور ابس کا سب اُس کی اور ایس کا ساب اُس کی اور ایس کی اور دو اسر سے تو اُن کے بہوری کا میں میں کے ساتھ میں اُن کی بھور سے جا اور دو اسر سے تو اُن کے بہوری کی مقام اُن کے بہوری ہیں ہے ۔ البقہ میرے در آب کی کا مات خرج ہونے عبل مماد خرج ہو جائے گا اور یہ مقام علم انہا کی ہے اور ایس کا اعتماقی لامتنا ہی ہے۔

خرج ہو جائے گا اور یہ مقام علم انہا ہے ہے اور ایس کا اُنعلق لامتنا ہی ہے۔

یدادمان میں سے و در اوصت ہے کیونکدادصات میں سے پہلادصت زندگی اوراس کے ابد علم ہے اس شخص کا بہجر تیرا وصعت ہے اور اُسس کا

تقام ہے۔ وَفِي اَنْفَرِم اَفَلَا تَبَعُرُونَ اوروہ تجارے نفسوں میں ہے کیاتم ہمیں کھتے اور یہ تعبیرا مرتبہ ہے کیون کے پہلی نٹ نیاں اسما الہیداور دوسری نشانیا آفاق میں ہیں اور وہ نشانیاں جو دوسری نش نیوں سے مِلی جُونی ہیں ہمارے نفسوں میں ہیں الٹر تبارک وتعالیٰ کا ارت دہے۔ سُنُر مُیلِہ مُدایٰ تِرنَافِی اللّٰ فَاقِ وَفِی اَنْفُر لِهِمَہُ

م البجده آیت ۵۳ بم انبیس این نشانیال آفاق اور اُن کے نفسوں میں دِ کھایش گے . پس اسس لئے ابدال سے اس تعیسری ہجرکے ساتھ تحفق ہوا اور ہجرو میں ہوتھا مقام کا کینٹی گُنٹ تراباہ ہیں کاخس میں متی ہوتا اور یہ اُن ار کان سے ہوتھا رکن سے جو مرکز طلب کرتا ہے اُس کے تزدیک جواس کے ساتھ کہتا ہے۔

## نقطه کا قریبی گرہ زبین ہے

نقط کے لئے قریب ترکرہ زمین ہے اور یہ نقط محیط کے وجود کا سبب تھا۔
پیس دہ الشیاء کے مُوجد السُّۃ بادک و تعالی سے قریبطلب کرنا ہے جو اُسے سوا کے تواضع میں کوئی نہیں آتر تا۔ یہی تواضع سے حاصل نہیں ہوتا اور زمین سے بطر مرکز واضع میں کوئی نہیں آتر تا۔ یہی منبع ہائے علوم ہیں جن سے نہریں بھوٹی ہیں اور جربار شوں سے پانی آئر تا ہے دہ رطور توں کے بخاوات ہیں جو زمین سے اُسطتے ہیں لیس ابن سے چھنے اور نہریں جاری ہوتی ہیں اور ابن سے آسمانی نفنا کی طرف بخاوات نکھتے ہیں لیس بانی صل جو تا ہے اور بارٹ آتر تی ہے ایس لئے چوتھا چوتے ارکان سے ختص بعن اور تھا م بانجیات۔

مُاشُعُوْا اَحُلُ الذَهُواِنُ كُنَمْ لاَتُعْلَمُونُ ه پسس اہلِ ذکرسے سوال کرو۔ اگرتم نہسیں جانتے ۔ اورنہیں سوال کرتا چگر موتو وکیونئی طِفُل مقام طغولیت میں ہوتا ہے اور سوال کرتا نیوا ہے ۔ النّدتیارک وتعالیٰ کا ارتشاد ہے۔

 بانجاں ہے اس نے ابدال کے درمیان بانجیں بدل کے ہجر کا سوال ہے۔ رہا چیئے کا مقام تو وہ ہجرہ ہے۔ اُنجِّضُ اُمرِیُ اِلیُ اللّٰہ بعنی مِن ابنا اُمراللّٰہ کے سیر دکرتا ہوں اور می ہے اُنجِ ضُا مرتبہ ہے اور حیثا اس کے لئے ہوگا کیونکہ بانجوی مرتبہ میں ہے جیسا کہ ہم نے بُر چیئے کا ذکر کیا کہ وہ نہیں جا نما تھا جب اُس نے برجھا تو اُسے اہس کا علم اُس کے رہت کے ساتھ ہتھی ہوگیا تو اُس کا علم اُس کے رہت کے ساتھ ہتھی ہوگیا تو اُس کے رہت کے ساتھ ہوگیا کہ اُس کے رہت کے ہوگیا کہ اُس کے رہت کے ایس کے باتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وُاِنَّ اللّٰہ لَّفِی کُلُ مرد۔ اور اللّٰہ جو جا ہتا ہے کرتا ہے۔

## آدم كاساتوال مرتبه ب

پس کہا بین نے جان لیا کہ میرے اُمرکا ماک النّد تبارک دتعالیٰ ہے
اور کہ می کرتا ہے جو چاہتا ہے ۔ مین نے جان لیا کہ اس میں سیر دکرنا میرے
لئے زیادہ راجے ہے تو اِس کے لئے اُسے ہجر بجر اور ساتواں تقام اناع و ناالاما اُنے
ہے بین ہم امانت کو ٹاتے ہیں اور ایس کے لئے ساتواں مرتبہ ہے اور تحوین
آدم جوان ن سے تجیر ہے وہ بھی ساتویں مرتبہ میں ہے کیونکہ وہ عقل سے پھر
افف بھر بہار پھر دو ذاعلوں اور بھر دو نفعلوں سے ہے یہ چھ ہیں پھر وہ
انسان جو حضرت آدم علیال مام ہیں ساتویں مرتبہ میں پیکرا ہوئے۔
انسان جو حضرت آدم علیال مام ہیں ساتویں مرتبہ میں پیکرا ہوئے۔
انسان جو حضرت آدم علیال مام ہیں ساتویں مرتبہ میں پیکرا ہوئے۔
سات ہزار سال تھے تو اُس مدت سے انسان ساتویں مرتبہ میں بیا گیا ہے ساتواں تھا
اس نے امانت کو سات کے تعقق کے ساتھ آگھا یا اور و تھ ابدال سے ساتواں تھا
ایس لئے اُس نے اس آیت کو بہجرہ بچرہ بی جھا۔

#### وه اینے ہمکل میں تھا

ہم نے آپ کے لئے ابدال کے مراتب ظاہر کردیتے ہیں اور چھے فردی گئ ہے کہ یہ تنظب جر مدادی الکوم ہے اپنی قید کے زمانہ میں اپنے ہیکل میں تھا۔ اور جب عالم میں اُس کی دلایت وقعت ہوگی آو اُس کے لئے ستر قبدیوں نے وہ سب پھے وقعت کر دیا جو اُن میں معارفِ الہٰیہ اور اسرارِ وجودسے ظاہر بُرا تھا اور اُس کا کلام سات سے کبی نہیں بڑھا اور وہ اپنے ساتھیوں میں طویل ع صرفہ ہرار ہا اور وہ اپنے زمانے میں اپنے ساتھیوں سے ایک فاضل شخص کا معین ومردگار مقا جو مجلس میں لوگوں سے اُنس کے ذیا دہ قریب ہوتا تھا اور اُس کا نام سنسامیا

#### أس كاجانشين كون تها

جب اس امام کا وصال ہم اتو سنسام کو آس کی تطبیق کے مقام ہیں دل اور قائم مقام بنایا گیا اور آس کا علم زمان اُس کے علم بیغالب تھا اور دیجیہ ب غریب علم ہے جب سے ازل کی پہچان ہوجاتی ہے اور اسس سے حفتور درسات باب صلی الٹی علیہ دہ آلہ وستم کا یہ ارت دخلا ہر ہوتا ہے کہ الٹر تعالیٰ تھا اور اُس کے ساتھ کوتی چیز دنہ تھی۔ ایس علم کو رکھال سے افراد سے سرواکوتی نہیں جانتا اور یہ دہر ادل اور دہرالد ہورسے تعیر ہوتا ہے۔

ابس ازل سے زما دیا یا گیا اور ایس کے ساتھ الٹر تعالی کا نام دہر بھوا اور و و حضور رسالت ما ب صلی الٹرعلیدو آلہ دستم کا یہ ارشاد سے "کا تسبو التہر فان الٹر جوالتہر وین زمانے کو گالی ندود ۔ بے فنک الٹر تعالی زمانہ سے اور یہ صریت در سے اور ثابت ہے اور جسے دہر بینی زمانہ کا علم حاصل ہوجا تا ہے کہ کہ بی چڑکو حق تعالیٰ کی طون منسوب کرنے سے توقف نہیں کرتا کیونکہ اس کے لئے بہت بولی سے لئے بہت بولی سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حق بی متعدد مقالات بیں جن سے عقائد کا اختلاف ہو گیا اور بیعلم اُن تمام کو تبول کرتا ہے اور اِن سے کئی تردید نہیں کرتا۔ اِن سے کئی تردید نہیں کرتا۔

یعلم عام ہے اور بہ اللہ تعالیٰ کا طرف ہے اور ایس سے امراز عجیب ہیں حبس کے لئے عین موج دنہیں اور وہ ہر چیز میں حاکم ہے اور اُس کی نسبت کوئی تعالیٰ قبول کرتی ہے اور اُس کی نسبت کو کا تنات قبول کرتی ہے اور وہ تما کم معینہ اور ہم سے غاتب اسمار کا شکطان ہے۔

پس اس میں اس امام کے لئے برسفیار ہے اور اُس کے دہرالدہور کے ہم سے اُس کے لئے حکمتِ دُنیا کا عم ہے جو اہر دُنیا کے لعب لین کھیل تماشے کے بادے ہیں ہے۔ اُس کا نام لعب کیوں ہے اور الشدنے اُسے بیدا فرمایا ہے اور بہت سے لعب وہ ہیں جو زمانے کی طرن منسوب ہیں تو کہتے ہیں کرزمانہ اپنے اہل کے ساتھ لعب میں شغول ہے اور بیرسا بھ تعلق ہے اور وہ عاقدت ہی ماکم ہے:

عاقبت ہیں حاکم ہے۔ بہ امام کسب کی معرفت مسکھنے کے باوجود کسب کی ٹرائی کرتا اوراس کے ساتھ مذکہتا لین کسب کے حق ہیں نہ تھا لیکن وہ اس کے ساتھ اپنے ساتھیں کی ہمتوں کے تعلق سے واسطوں کے ساتھ ترتی ویا کرنا تھا ۔

## جالشين كاجانشين

نجھے خردی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خلوق میں حق تعالیٰ کے اسرار سے جیتیں ہزار علوم کی تعلیم دے کرنوت ہوا اور خاص طور برآس نے علوم علوب سے پانچ سوعلوم کی تعلیم سے کرانتھال کیا۔ اللہ تعالیٰ اس پررم فرائے، بعدازاں اس کا قائم تھا۔ وَہ ایک سر بیاس سال کا قائم تھا۔ وَہ ایک سر بیاس سال نرندہ رہنے کے بعداللہ کو بیارا ہوگیا اور اس کے بعدائس کا قائم مقام ہا کی ہڑا پر شخص بہت بڑی شان کا مالک تھا جو تلوار کے ساتھ ظاہر ہائوا۔ ہا بی نے ایک سے پیشخص بہت بڑی شان کا مالک تھا جو نگ میں شہد ہوگیا۔ اس پر اسمار الہیہ چالیس سال کی عمر بائی اور ایک جنگ میں شہد ہوگیا۔ اس پر اسمار الہیہ سے اسم قہار کا غلبہ تھا جب یہ قت ل بڑوا توابس کے بعداس کا قائم مقام جو شخص ہوا آسے بھیاں کہتے ہیں۔ والٹ دائے کہا۔

## كيا وه حضرت تقمان تقع

کقمان کا لقب واضح الحکم مخفاقه ایک سوبیس سال تک زنده رہائے۔
ترتیب وریاضی اور طبعیات و المہات کے علوم کی بعر ت عاصل تھی اور وہ
اسینے ساتھیوں کو بہت زیادہ وصیّت کیا کرتا تھا اگردہ حفرت تعمّان علیات لام
بیں توالٹرتبارک وتعالیٰ نے ہما رے لئے آن کی اپنے بیٹے کو دھیّت کا ذکر
فرایا ہے جوائن کے علم بالسّد ہیں آن کے مرتبے پر دلالت کرتا ہے۔
فرایا ہے جوائن کے علم بالسّد ہیں استیار ہیں تھید داعتدال پر تحریفن کرتے تھے النہ

وہ عموم احال میں انسیار میں تصد واعتدال پرتحریف کرتے تھے النہ سہارک و تعالیٰ آن پر رحم فرمائے۔ اُن کا وصال حضرت داؤد علیہ اسلام کے زہائم میں بہوا۔ اُن کے بعد جو تفص اُن کا ناتب بنا اُس کا نام کا سبب ہے وُہ عالمین کے درمیان علم متا سبت اور اُس منا سبت الہٰ یہ میں راسن القدم تھے جس کے مدرمیان علم متا سبت اور اُس منا سبت الہٰ یہ میں راسن القدم تھے جس کے سے عالم کو ایس صورت پر بیدا کیا گیا جسس پر وہ ہے۔

انسان مجوعة عالم ب يرالم جب الجبار الركااداده كرتا ب جود ورفط

یں فی نفسہ مؤ ترکی طون ہے جس میں عالم علوی سے معلوم کے وزن پر مخصوص مطر ہے تو یہ اٹرائس میں بغیرمبائشرے اور طبعی جیالہ کے ظاہر ہوجا یا۔ وہ کہتا تقاالت تبادك وتعالى نے تمام علم افلاك يى ودىيت كياست اوران ان كوتمام رقائق عالم كالجوعه بنايا سے اس ان سے عالم ميں ہر چيز كى طوت وقيقہ سے يه رقيقة ان ان مي اس چيز سے سے جوالند تبارك وتعالى نے اس چيز کے نزدیک اُن امورسے و دلیت فرمائی جوالٹر تعالی نے اُن پراین بنائی تاکہ الس انسان كى طون أمانت لولئاتے اور عارف انسان ابس رقيقة كے ساتھ

الس چیز کو حرکت دیا ہے جواس کی مرادہ-

يس عالم بي كوتى چيز نبين مگرائس كا انسان بين اثر سے اور آس بي انسان کا اثرسے اسی لئے إن رفائق کا کشعث اوران کی معرفت ہے اور ہی نور کی شعاعوں کی مبل سے اور ابس امام نے استی سال کی زندگی با ت جب البس كا انتقال بتوا تواتس كا دارث ايك شخص بناحب كا تام جامع العلم تفاأس نے ایک سوبیس سال کی عُربائی ۔ اُس کا ابدال اور شیخ وث اگرد كاسرادك بادے مي عظيم كام ہے اور وہ اسباب كے بارے بي كہاكرتا تعاادرات نبانات كے اسرار عطا بتوتے تھے اور اس كا برعلم اس طراتی ك ابل ك لة منق تما اورأس بس بط جوبم في أس كا ذكراس باب لين كياسي وه بهت ب اورالله بي حق فرمامًا اوركسيدها داسته دِ كهاما ب-ألحت للدين رهوس باب كالرجب افتت م يذير معوا

# بِسُمِ النَّدِالرُّمُنِ الرَّحِيمُ :

# سولهوال باب

منازل سفلیہ علوم کونیہ اور ان سے مبدا دمع دنتِ اہلی کا بیان ادر مع دنتِ اوتا دوا بدال اور ارواع علویہ سے جو اُن سے مجبّت کرتے ہیں اور اُن کے افلاک کی ترتیب

هى الدليل على المطلوب للرسل وهى التى كشفت معالم السيل من الخلال وخمة علوا الى زحل رسى به اللارض فايرب من اليل فاعجب له فتلا ناهيك من مثل علم الكثائف اعلام مرابسة وهى التي هجبت أسراردى عه هامن العالم الصلوى سسعته لولالله ى أوجد الاوتاد أريعته عا استقرعليها من يكون بها

کُنْ نَفْ کَاعِلُمُ مُرْتِبِ نَشَانِیاں ہِی اور رسُولوں کے لئے مطلوب ہر ہی دلیل اور سُولوں کے لئے مطلوب ہر ہی دلیل اور ہی قرہ امر ہے جبی قدہ اُمر ہے حبس نے راستوں کے معالم کھول دیئے۔ حبس نے راستوں کے معالم کھول دیئے۔ اُس کے لئے عالم علوی سے اُس کے معات ہیں جو ہلال سے اور زُصل کی طون بلند ہموے ۔ کی طون بلند ہموے ۔

اگرده چارا دتا و پیدانه کرتا توزین آس کی طوف میلان سے کو کھک جاتی۔ جب اس پر ابس کے ساتھ ہونے والوں کو قرار حاصل ہوا تر آئیں کے

يخ خِتْى ہے مثلاً آپ مثل سے روكيں.

## شیطان کدهرسے علم کرتا ہے

الله تبارک و تعالی آپ کی مرد فرماتے جاننا چاہیے کہ ہم اس سے پہلے باب
یں ابدال کی منازل اُن کے مقامات اور ارواج علویہ سے ان سے محبت کرتے
دالوں اور ان کے افلاک کی ترتیب اور آ نارسے جوابی میں نیٹرات کے لئے
ہے اور جوانی کے لئے آفلیموں سے ہے بیان کر پیکے ہیں بیس اس باب
میں جو باتی ہے آس کو بیان کریں گے جس سے ایس پرمنازل سفلیہ کا بیان
میں جو باتی ہے آس کو بیان کریں گے جس سے ایس پرمنازل سفلیہ کا بیان
طون آ تاہے اِن کا نام ہم نے سفلیہ رکھا ہے کیون کر شیطان عالم اسفل سے
طون آ تاہے اِن کا نام ہم نے سفلیہ رکھا ہے کیون کر شیطان عالم اسفل سے
ہے چنا پی وہ ان کی کون نہیں آتا ، مگر اُن منازل سے جواس کے مناسب
ہیں اور یہ دائیں بائیں اور آ گے بیچھے کی سمیں ہیں ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا

شُكَ لَا تَسِيْلُهُ مُرْمِنْ بَيْنِ . بِي فِهِ وَمِنْ تُعُلِفِهِمُ وَعَنْ يُمَانِلِهُ وَعَنْ شَمَا يَلِهِمَ

الاخراف آیٹ ) پھراُن کی طرف اُن کے آئے ہے اور اُن کے پیچھے سے اور اُن کے دائیں اور اُن کے بایس سے آوں گا۔

تشیطان انسان پریالطع مدد ما نگمآ ہے کیون کی جب وَہ شہوات کی اتباع کی طرت ُ بلآماہے کوانسان اُس کے ۔ لئے مساعدت پیداکر تا ہے بہیں انسان کو اُم بگوا کہ وہ اِن جہا ت سے جنگ کرے اور اِن جہان کو تنکوبنا تے جس کے سانھ آسے شریب نے مکم ویا ہے۔ اگرائس کے ساتھ اسس کا قلوم ہوگا توشیعان اس سے اُس کے فرد واضلے کا داستہ نہیں بات گا۔ اگر ڈھ آپ کے پالس آپ کے سامنے سے آئے گا تو آپ اُسے ہُنکا دیں گے۔ آپ پر الفرتبارک و تعالیٰ کے اصان وجزاء کے طور ہرعلوم ہیں سے آپ کے لئے علوم نور ورفشاں ہوں گے۔ ایس لئے کہ آپ نے النہ تعالیٰ کی جناب کو اپنی خواہشات پر ترجیح دی۔

عكوم نور

علّوم نور دوسموں پر ہیں۔ ان علوم کشف ، با جسمجے نوکے ساتھ علوم بر بان اس کے سمار واقعال ہیں۔ گراہ کُن قا دح سے بہ کو دُور کُر نا کی توجید اور اسس کے اسمار واقعال ہیں۔ گراہ کُن قا دح سے بہ کو دُور کُر نا ہے بہ بہ بہ بر دلا لت کرتی ہے جس کے ساتھ وہ اُن اہلِ بشرک ہیر دو کر کرتا ہے ابتات پر دلا لت کرتی ہے جس کے ساتھ وہ اُن اہلِ بشرک ہیر دو کرتا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ اُن اہلِ بشرک ہیر دو کرتا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ اُن اہلِ بشرک ہیر دو کرتا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ اور ایس کے ساتھ آن پر دو کرتا ہے جو اسمار الہٰ ہی ہے اوکا ور کون ہیں اس کے آنار کی صحت کی نفی کرتے ہیں اور دوہ طریق اطلاق سے تربانِ معلی کے ساتھ اُس کے اثبات پر اور تعانی کے طریق اور ایس کے ساتھ اُس کے اثبات پر اور تعانی کے طریق سے بربانِ عقلی کے ساتھ وہ اور ایس کے اثبات پر اور تعانی کے طریق سے اُن بانی نفی پر رُد کرتا ہے اور الشر شبحاء تعالیٰ کے فاعل ہوئے ہر دلالت بہ بے اور ایس کے ساتھ اور ایس کے ساتھ دو قالی کے فاعل ہوئے ہر دلالت بہ بے اور ایس کے ساتھ داور ایس کے ساتھ دو قال ہوئے ہر دلالت بہ بے اور ایس کے ساتھ کیا موسلے پر دلالت بہتے کرتا ہے اور ایس کے لئے سمتا وعقالاً مراد ہیں۔

علوم كشف اورشيطان كاليهج سع حمله كرزا بصعلوم كشف توبيده

بی جواً سے مظاہر کی تجلیات میں معادتِ البید سے حاصل ہوتے ہیں اور اگر شیطا آپ کے پاس آپ کے بیچے سے آئے تو دہ آپ کو اس طرف کیائے گا کہ آپ التُدتعالى بروه كهيس جونبين جانة ادرآب نبوت ورسالت كا دعوى كرت الله المراقعينًا المدتعالي في أي كل طوت وي أماري سع اوريداكس لتے ہے کہ شیطان ہر ملبت میں اور ہرصفت میں نظر رکھتا ہے حبس پر اس أتت يس شارع كى بُرانَ آئى ہے . توده آپ كواس كے ساتھ امر كرے گا۔ اور ہر قەصىفەت جس براسى كى جدوتعرفيت آئىسىد أس سے يىلى لطلاق دوك كا اور فرختداس كے بالعكس آپ كواس سے محود كا حكم دے كا اور لمرموم سے روکے گا۔ توجب آپ آسے اپنے بیٹھے سے ڈورکریں کئے تو آپ مے لئے علوم صدق اور اس کی منازل کے علوم ظاہر ہوں گے اور بے علوم كصاحب مُردق كهال منتبي برقا بع جيساكه الترتبارك وتعالى في فرمايا . فى تقدر الصدق فرداريه أن كا عبدق ب جو أنهي مقتدر بادشاه كے نزديك بھاناہے۔ کیونکہ اقدار صدق کے مناسب سے ابس کے کہ صدق کامنیٰ طاقتورسي كيت بي كدر فن عدق لعنى طاقتورصلب جب كدائس صادق کی صبفت اپنے نفس پر تری ہونے کی حیثیت سے توت بعے تو دہ اُس کے سائق مزتین نہیں ہوتا جواس کے لئے نہیں۔ ادر رہ اپنے اُتوال دا حوال اوس انعال میں حق کا انتزام کرتا ہے اور ایس عبدت میں وہ مقتدر باوشاہ کے بالس حق كے ساتھ بيٹھتا ہے ليني وہ اُس توت الليد بيرمطلع كرتا ہے جو توت اس کے اس صدق میں عطا بنوئی جس بر وہ تھا کیونک ملک کامعنی شرید بھی ہے تلاؤہ مقتدر کے لئے مناسب ہے بتیس بن حطیم نے اپنے نیزے کے وصفت میں کہا ہے۔ اس کے ساتھ میری ہمیں نے مجھے بلاک کیا تو میں نے اس سے سوراخ کو چلا دیا۔ اسس کے پیچھے اس کے علاوہ قائم ہونے والے کو دیکھا گیا ۔ بعن میں نے اس سے ساتھ اپنی ہمیں کوسخت کیا۔

کہتے ہیں ملکت البجین ہیں خمیر کا مالک ہوں بین جب اُس کا خیرخت ہو جا تا ہے توجب آپ کوشیطان کے اُس اُمریں نما لفت ہوجائے گیجس کے ساتھ وہ آپ کے پاس آیا تو آپ کو ایجاد کے ساتھ انتدار اللی کے تعلق کا علم ہو جائے گا ،اور یہ ہمارے اصحاب سے اہل حقائق سے درمیان اختلائی سئر ہے ،اور آپ کوعصمت اور حفظ اللی کاعلم حاصل ہوجائے گا یہاں تک کہ آپ میں آپ کا اور دوسرے کا دہم اثر بذیر نہیں ہوگا تو آپ اپنے دُت سے لئے خاص ہوجائیں گے ۔

#### الرشيطان كاحمار دائيس طرت سيهو

ادر اگردہ آپ کے پاس دائیں طرف سے آنا ہے تو آپ آنس پر طاقتور رہیں ادر آس کی مرافعت کریں گے ۔ کیونکہ جب وہ توت کے ساتھ موصون اس جہت سے آپ کے پاکس آئے گاتو وہ آپ کی طرف آپ کے ایمان دلیتین کو کرور کرنے کے لئے آئے گا اور آپ پر آپ کے دلائل و مکاشفات ہیں شئے ڈالے گا ۔ کیونکہ ہروہ کشف جس پر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی ہے ٹیا کے لئے عالم خیال سے ایک امر ہے جس کے ساتھ دُہ آپ کے آس حال کے لئے مت ہمت نصب کر ہے گا جس پر آپ انس وقت میں ہیں ہیں۔

اگرآپ کے پاکس طاقتور علم نہیں ہو گاجیس سے ساتھ آپ حق کے اور اُس خیال کے درمیان المیاز کرسکیں جو آپ سے دل میں آیا ہے تو آپ مقام موسوی پر ہول کے ادراگرالیانس توآب پر یہ اُم ملتس ہوجات گا۔ جیسا کہ عوام کے لئے ساحروں نے خیال پیدا کر دیا تھا کہ بررسیاں اور لاعمیاں سانی ہیں جب کہ السانيس تعاادرجب حضرت توسى عليه السلام تے البيغ عضا كو دالا توده حرك کرتا ہواسانے تھاجس سے دہ عادت جاریہ سے مطابق اپنے نفس میخوفرد بو گئے ۔ اور اللہ تبارک وتعالیٰ نے اُن کے سامنے اس سے پہلے تمام جادوگرد ع جمع بونے سے تبل مرفت عطاكروى تقى تاكة تب الند تعالى كى طرف سے لِقِين پر ہوں کہ بدنشانی ہے اور بہ آنہیں نقصان تہیں بہنیاتے گی. اور آب کا دوسراخوت آس وقت تهاجب جاددگروں نے رسیاں اور لا کھیاں ڈال دیں تودہ حاصرین کی نگاہوں میں سانب بن گئے اور آب اس لئے ذرے تھے كر شايد لوگوں بريه أمر ملتبس بوگي بواوروه خيال اورحقيقت محدر ميان یا اُس کے درمیان جراللہ تعالیٰ کی طون سے سے اور اُس کے درمیان جواللہ تعالیٰ کی طرب سے نہیں فرق نہ کرسکیں ہے ں دونوں نوفوں کا تعلق مختلف ہے كيزى صفرت دسى عليه السلام المين رتب كى طرف سع ظاهر دليل اورمضرط قلب پرتھجس کا تھآپ کے لئے ہے جب القاتے اول میں کہاگیا۔

قَالَ خُذُهًا وَلَا تَخْفُ سَنُعِيدُهَا سِيْرَتِهَا الْأُولَى الْمُرْتِدِ

یعی اِسے بچرالیں اور ڈریں نہیں عنقریب ہم اِسے اس کی بہلی سے رہے کی نظر میں تعام سیرت پر بھیرویں گے۔ بینی عُصالوط آئے گا۔ جیسا کہ آپ کی نظر میں تعام سپس اللہ تبارک و تعالیٰ نے عُصا کو برزُر ہے سانپ کی رُوعا نیت میں جھپایا بڑوا تھا۔ لیکس جب اُس عُما کو ڈالا گیا تواس نے جا دُوگروں کے تمام ما بنوں کو جوحاضرين كى نظرون نے خيال كئے تھے نگل ليا ادران رسيوں اور لا تظيول سے أن كى نگا ہوں ميں بطا ہرنظر آنے والى كوئ چيز باقى مذر بى اوريد لا تطيول اور سانپول کی متورتوں میں آن کی مجتوب برحصرت توسی علیات مام کی محبّت کا غلبہ تھا چنا پخے جب جا دُوگروں نے اپنی رستیوں اور لا ٹھیوں کو ڈالا تواَن کی اور لوگ<sup>ول</sup> كى نگامول في أنبيس رسيال اورلائشيال بى ديكما تويد أنبين بكل جانا تقار ورمنه ركسيال اورلا تهيال معدوم رز بكوكي تهين كيونك الروه معدوم بوجائي تو أن يرحصنرت موسى عليه السلام كي عضار بين تلبس بوتا اورأن يربغ برداخل برجانا بینا پخرجب لوگوںنے رسیوں کو رسیاں دیکھا توجان لیا کہ پہلی تداہیر بی جنس روحانی تدابیری توت مدد دیتی سے بیس صفرت توسی علیدال المام مع عصاف سانیوں کی صورتوں میں رسیوں اور عصاوں کو نگل لیا۔ جنساکہ ناحی جگرف والے کے کلام کا ابطال دلیل اور حجت سے ہوتا ہے مزکہ آسس کی لائی ہوئی جے معددم ہوجاتی ہے۔ بلکے سامعین کے نزدیک وہ جے معقول دمحفوظ ہوتی ہے اورائس کے نزدیک اُس کی تجت زائل ہوجاتی ہے۔ جب جاددگروں كواسس تجت كى توت كاعلم اور اندازه بركيا جوحفرت مُوسَى عليدات ما مائے تھے اور جان ليا كه آس نے آن كى لاتى بنوتى جتوں كو خارج كرديا بي اورأن يرحضرت توسى عليدات ما كى لا تى بتوتى حجت كى صفائى صحقی ہوگئ اُن جبتوں پرجووہ لاتے تھے اور آنہیں معلوم ہوگیا کہ صفرت موسی علیہ السلام کا خوفز رہ ہونا التد تبارک و تعالیٰ کی طرب سے تھا اور اگرأن کے اسنے پاکس سے ہوتا تو وہ خوزدہ نہ ہوتے کیونکہ وہ عادبت جاریہ کو جاننے تھے بیس جا دُوگروں کے نزریک آن کی نٹ نی آن کا خون اور لوگوں کے

ندیک ان کی نشانی آن کے عصاکا نگل جانا تھا۔ بیس جاددگر ایمان ہے آتے۔ کہا گیا ہے کہ یہ استی ہزار جا دُدگر تھے اور اُنہوں نے جان لیا تھا کہ ایس مقام پر سب سے بولی نشانی آن صور توں کو نیگل لیٹا ہے جو ناظرین کی نگا ہوں ہیں تفشیں۔ اور آن کی نگا ہوں ہیں حضرت مُوسی علیالسّلام کا عصاصانیہ کی صورت میں بانی رہا۔ اور اُن کی نز دیک حال ایک ہی تھا۔ اور اُن کے نز دیک حال ایک ہی تھا۔

#### ان الله على كل شيء قد يسر

بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پرت در سبے .
اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پرت در سبے .
اور بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ ہر چیز کو گھرا ہُوا ہے ۔
اور یقینًا حقائق تبدیل نہیں ہوتے اور حضرت توسی علیہ السّال م کاعُصاً
کا باطن سانپ کی صورت ہیں تھا اور لوگوں کی نگا ہوں سسے اور اُس سے جس نے آپ کوخوف میں مُبتلاکیا باطن میں تھا حبس سے آنہوں نے مُشاہدہ کیا ہیں بے علم کا فائدہ سبے ۔

اگرشیطان بائی طرف سے آئے اگرشیطان آپ کے پاس بائی طرف

سے خشبہاتِ تعطیل کے ساتھ آئے یا الند تبارک و تعالیٰ کی الوسیت ہیں شریک کا وجُوریشیں کرے تو آسے بھا دیں کیونکہ الند تبارک و تعالیٰ اس پر دار رِ تو تید اور اور علم نظر کے ساتھ تو تو عطا فرائے گا کیونکہ ہیجیا کرنا معطلہ کے لئے ہن اور اُن کی مدانعت اُس صرورتِ علم کے ساتھ ہے جس کے ساتھ وجُورِ باری تعالی کا علم ہوتا ہے۔

کیس خلف بعنی بیجها تعطیل سے لتے بایاں خرک کے لئے دایاں ہنگفت اور کمزوری کے لئے اور سامنے سے حمد کہ آور ہونا اسس میں تشکیک بیدا کرنے کے لئے ہیں ۔

سوفسطاتيه كيليس

سُونسطاتیہ پریہا للبیس دا فل ہوگئ ہے اس حیثیت سے کا اُن کے لئے
حواسس ہی فلطی پیدا ہوگئ اُ دریہی وہ امر ہے جس کی طرت اہلی نظر اپنے دلائل
کی جت میں اور علم اہلی وغیرہ میں بزیہات کی طرف سند بکیاتے ہیں بیس جب
اُن کی فلطی ظاہر کی جائے تو کہتے ہیں۔ ہرگز الیسا علم نہیں جس کی توثیق کی جائے
اُگر آنہیں کہا جائے کہ یہ بھی علم ہے کہ کوئی علم نہیں بیس تمہاری سندنہیں اور
تم البس کے قائل نہیں ہو۔

وربر الربم كبتے بين بم ايسے بى كبتے بين اگر بم كبتے بين كه يعلم نہيں اور بر بح المغلطيوں سے سے بم أنہيں كبتے بين كه تمها داية تول سے كه كوئى علم نہيں اور تب اور تمها داية تول سے كه كوئى علم نہيں اور تمها داية تول بھى كہ تم نفى كرتے ہو بيس ان پر اس امرين ست داخل ہو گيا حب بين وُه دلائل بين آس كى طرف اپنے مقدّمات كى تركيب بين سند يول قرين اور دلائل بين آس كى طرف اپنے مقدّمات كى تركيب بين سند يول قرين اور

اکس بین اس کی طون رجھ ع کرتے ہیں اور اس سے الند تبارک و تعالی نے اس
سے ہماری حفاظت فرمائی ہیں ہم نے حس کے لئے ایک بھی غلط تجار مقرز نہیں
کی اور جس چرکا إور اک حس کرتی ہے حتی ہے کیونکہ موصل ہی حاکم بلکہ شاہر
ہے اور عقل ہی وُہ حاکم سے اور حکم ہی غلطی حاکم کی طرف منسوب ہموتی ہے '
تا کمین کے زدیک غلطی حس سے معلوم ہوتی ہے اور غیر قائلین کے نز دیک
مقل غلطی کرتی ہے جب کہ نظر فاسد ہولینی نظر فبکری کیونکہ نظر ہے اور فاسد

چرالبت جان لیں کو النہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے بدن کے شہر کی
ترتیب ہیں دوسین مقرر فرماتی ہیں اور آس سے دوسیموں کے درمیان مقرد
فرمایا جیسیا کہ دوجیزوں کے درمیان فاصل ہوتا ہے ہیں جس ہیں ہمام
جسیم اور دُومانیہ تو کی ہیں قرہ سر ہے جسے اعلی تسم ہیں مقرد کیا گیااور دوسر
فرصت ہیں حساس تو کی سے احساس کس کو مقرد فرمایا تو وہ سخت و فرم
گرم و مرد اور رطب و یالبس کو اپنی حساس دُوج کے ساتھ اپنے بدن ہی
سراہت کرنے والی اس فاص توت کی حیثیت سے ادراک کر لیتا ہے ناکہ
ایس کے علاوہ۔

## توت جاذبه اور ببياري كارنا

رباتو پا طبعیہ سے جوائم تدبیر بدن سے متعلق ہے تو وَہ توتِ جاذبہ ہے جس کے ساتھ نفس حیرانی اس چیز کو جذب کرتا ہے جواعضا سے جگر اور دل کی درستی کرتی ہے جسے عضو پر توت ، دل کی درستی کرتی ہے جسے عضو پر توت ، جاذبہ نے جذب کیا تھا یہاں تک کہ جواس کا منا نع ہے آسے اس سے

أفذكرك.

اگرآب کہیں کرجب منفعت تقصُّود فتی توجیم پر بیماری کہاں سے داخل ہُوئی تو ہے جانا چا ہے کہ جسم کے حق سے زیادہ یا کم غذاء علنے سے بیاری آ جاتی ہے تو یہ قوت اُس کے نزدیک میزانِ استحقاق ہے 'چنا نچہ جب توج جاذبہ اُس زیادہ یا کم غذا کو جذب کرے گی جس کی جسم کو ضرورت نہیں تو بیماری ہوگی کیون کو اُس کی معقبہ عذا کو جذب بیر افذ کر لیتی ہے تو کی معقبہ عند سے تفد سے آنفا تا ہو جانے کے مکم میں ہے اور دوسری توت سے تفد سے تکم کم میں ہے اور دوسری توت سے تفد سے تکم کے ساتھ نہیں ہوتا اور بیراس لئے ہے تاکہ محد اُس کی کمی کو جان لئے جو اِبتا ہے کہ تاکہ محد اُس کی کمی کو جان لئے۔ اور الشد تبارک و تعالیٰ جو جا ہتا ہے کہ تا ہے۔

اکسے ہی اس میں توت مرافعت ہے جس کے ساتھ جسم کولے بند آتا ہے کیون کی طبیعت محقدوص مقدار کے ساتھ دُفع نہیں کرتی الس لئے کہ وہ میزان سے ناواقعت ہے اور وہ مزاج میں طاری ہونے والے اس دوسرے نعاؤل امر کے لئے محکوم ہے جسے شہوائی توت عطاکرتا ہے۔ ایسے ہی یہ سب بدن کے تمام بلندولیّات میں ساری ہے۔

### قوى كالحل

رہے تمام توئ توان کا محل جسم کا اُوپِر کا نصف حقہ ہے اور یہ نصف دوزندگیوں جات ہے تو اِن اعضاً دوزندگیوں جات خون اور حیات نفس کے وجُد کا محل الترب ہے اور اس علی دمجُد مسے معنو مرکب اس میں دمجُد مسے معنو مرکب کے ساتھ آسس کے مضروط دمجُو سے تھے، اور جوءُ عنو نہیں مرک حیات سے ساتھ آسس کے مضروط دمجُو سے تھے، اور جوءُ عنو نہیں مرک اور محل پر کوئی توت طاری ہے تو خلل آجا آسیے کیونکہ اس کا مکم فساد اور

خبط ہے اُور علم صحیح عطا نہیں کرتی ۔ عیسا کہ محل خیال ہے جب اُس میں کوئی علّت طاری ہوگی توخیال باطل ہو جائے گا۔ طاری ہوگی توخیال باطل نہیں ہو گا بلکہ اُس صحت کا تبول کرنا باطل ہو جائے گا۔ جس میں اُسس نے علم کو دیکھا اور اَ لیسے ہی عقل اور سررُ دھا نی تورّت ہے۔ رہیں جت یہ تو نیں تو یہ بھی موجود ہیں لیکن اُن کے اور اُن کے مدر کات کے درمیان اُس عُفرِ قائمہ ہیں حجاب طاری ہو جاتا ہے جس سے ساتھ اُس کی آئی ہو وہا تا ہے جس سے ساتھ اُس کی آئی ہو وہا تا ہے جس سے ساتھ اُس کی آئی ہو وہا تا ہے جس سے ساتھ اُس کی آئی ہو وہا تا ہے جس سے ساتھ اُس کی آئی ہو وہا تا ہے جس سے ساتھ اُس کی آئی ہو وہا تا ہے جس سے ساتھ اُس کی آئی ہو وہا تا ہے جس سے ساتھ اُس کی آئی ہو وہا تا ہے جس سے یا نی اُتر تا ہے۔

رہے توئ تویہ اپنے محلّات ہیں ہمیشہ رہتے ہیں اور کھی نہیں ہیئے لیکن مجاب طاری ہوکرمنع کرتے ہیں اور وَه عجاب طاری ہوکرمنع کرتے ہیں لیس نا بینا حجاب کا مشاہدہ کرتاہے اور وَه اُس کو دیجھٹا ہے تو ظُلُرت کو پاٹا ہے تو یہ ظُلِم ت حجاب ہے اور ایس کا مشہد حجاب ہے۔

حكصنے والا

ایسے ہی شہداور شکر کو مچھنے والاجب اُسے کو واپا تا ہے تو عفر قاقم کونے کے لئے اُس کے ساتھ قرت والقرطی ہٹوئی ہی جو کہ صفرار کا پیتہ ہے اس لئے اُس نے کو اواسٹ کا اوراک کیا توجس کہتی ہے ہیں نے کو واہٹ کا اوراک کیا ہے اور مکم دینے والا اگر غلطی کرے گا تو کیے گا کہ پیش کر گروی ہے اور اگر میمے کے گا توعلت کو پہچان لے گا اور شکر پر کو واہد کی مکم نہیں دے گا اور جس کا اوراک قرت نے کیا تھا اُسے پہچان لے گا جب جس چیز کاممت بدہ کرتی ہے تو اُسے پہچان لیتی ہے اور وہ ہر حال پر میمے کہتی ہے اور قاضی خطا بھی کرتا ہے اور درست بھی کہتا ہے۔

علم كون اور علم مرتب

فسل مہی اس منزل سے معرفت توجاننا چاہئے کہ بہم کون کاذات کے ساتھ ہرگز کوئی تعلق نہیں اور اس کا تعلق علم مرتبرسے ہے اور دُہ اللہ کا نام ہے اور وہ معرفت اللہ کا نام ہے اور وہ معرفت اللہ کیر محفوظ الارکان کی دلیل ہے اور اللہ تبارک و تعالی پر اسما ۔ افعال سے اور انٹر تبارک و تعالی پر اسما ۔ افعال سے اور انٹر ت جال سے ایس اور اس تعرفی کی گئی ذات سے عین وکیف سے غیر معرفرت مرتبر کے ساتھ جوحقیقت ہوگی کون عزوری ہیں کو میں کا صد ور مربوگا۔

ہمارے نزدیک اس کے منہانے ہیں اختلات نہیں بلکہ اُس برصفار صدف کی نعورت تنزیبہ کا اطلاق ہوتا ہے ادر اس کے لئے قدم اور ازل کے وتجود برجواطلاق ہوتا ہے وہ یہ اسمار ہیں جونفی اولیت اور عدوت کے کھے سلوب بردلالت کرتے ہیں اُ ور ابس میں متعلقین اِشاعرہ کی جاعت کے کچے لوگ ہما ہے مخالف ہیں اُن کا گمان ہے کہ وہ حق سے صفتِ نفسیہ تبویسیہ کو جانتے ہیں میں اس کے ساتھ اُن کے لئے جران ہوں اور ہم نے متعلقین کے اسس گردہ سے اُفذکیا ہے جسے ہم نے دیجھا ہے جسیسا کہ عب داللہ کت ای ابی عباسس اشقر عمر کلام میں اور حوزہ کے تصدق ضرریب لادی جنہوں نے ابوسجید خواز اور ابی عامد اور ان کی مثل لوگوں کے اس قبل میں کلام کیا ہے۔ ابوسجید خواز اور ابی عامد اور ان کی مثل لوگوں کے اس قبل میں کلام کیا ہے۔ کرنہیں بہیا تیا اللہ کو مگر اللہ ۔

روبيت بارى تعالى

دويت بارى تعالى بى بمادے اصحاب نے اخلات كياہے جب كرم

اُسے دار آخرت میں آنھوں سے دکھیں گے تو وُہ کون سے جسے دکھیں گے۔ ہمارک اصحاب کے نزدیک اُن کا کلام معلوم سے اور ہم اس کتاب میں اُس کی منازل وغیرہ کے متفرق ابواب میں یخفیق لائے ہیں جو ایما سے طریق سے ہے تھوکے کے ساتھ نہیں کیونکے میدان تنگ ہے اور عقلیں ایسس میں اس کے دلائل کو تورانے کے لئے متوقف ہیں.

پس وہ سبحانہ تعالیٰ اُس وجہ پر م کی ہے جو اُس نے اور اُس کے ارادہ رسمول صلی اللہ علیہ وآلہ وستم نے بیان فرمائی اور جر اس سے اُس کے ارادہ پر سبے کیونکہ نا فراین کا اُس فرمان کی تا ویل ہیں اختلات بیے حب کے متعست وسکول اللہ صلی الدعلیہ وآلہ وستم نے فرمایا کہ یہ جمیں وحی کیا گیا ہے اور بعجن سے بعض وجہ ہ اُولی بہسیں ہیں لیسس ہم نے اس ہیں غور و فوض ترک کر دیا ہے کیونکو اِس میں ہما دے کلام کے ساتھ عالم سے اختلات نہیں آگھا۔ اور ہے کیونکو ایس میں قارد ہموا ہے۔

### أومادوا ببال

فصل : سى اوتا وكى وه بات حب كاتعاتى اس باب بين أن كى معرفت سے به وجان چاہيے كه اوتاد كى وه بات حب كاتعاتى اس باب بين أن كى معرفت سے عالم كى حفاظ مت فرمان سے چار ہيں ۔ آن كے لئے بالخوال نہيں ۔ قوہ ابدال ہيں عالم كى حفاظ مت فرمان ميں سے دوا مام مخصوص ہيں اور قطب جاعت سے اخص الناص ہوتا ہے ۔

اس طراق میں ابدال کا لفظ مشترک ہوتا ہے۔ اُبدال کا اطلاق آس پر ہوتا ہے جب کی روی صفات ایتھا دُصاف میں تبدیل ہوجائیں۔ اور اس کا اطلاق مخصوص تعداد پر بوتا ہے جو بعض کے نزدیک چالیس ہے۔ اہس معمنت کے لئے جس ہیں وہ ججے ہیں اور ان ہیں سے جو کہتا ہے آن کی تعداد سے ہے ہم سے جو لوگ کہتے ہیں سات ہیں۔ وہ اُو تا دہیں سے سات ابدال انگ کے ہیں اور ان سات ہیں۔ وہ اُو تا دہیں تو لاز ما ابدال انگ کے ہیں اور ان سات سے وہ کہتا ہے کہ ابدال سے چار اُو تا دہو ایک قطب ہے اور یہ ہیں اور ان سات سے وہ چاراُو تا داور دوامام اور ایک قطب ہے اور یہ جب ایک جب ایک فوت ہوتا ہیں۔ ان کا نام ابدال اس لئے ہے کہ آن ہیں سے جب ایک فوت ہوتا ہے تو دُور را آس کا بدل ہوجا تا ہے ۔ اور چالیس ہی سے ایک کو فوت ہوتا ہے اور تین سوسے ایک کو لے کرچالیس کو پُوراکیا جا تا ہے اور سے اور ایک صالح مومن کے ساتھ پُوراکیا جا تا ہے۔ اور ایک صالح مومن کے ساتھ پُوراکیا جا تا ہے۔

### أوتاد وأبدال كيدمقامات

بعن نے کہا ہے کہ انہیں ابدال سے ایس کے موسوم کیا جا تاہیے کہ
انہیں اُلین فرت عطائی جاتی ہے کہ وہ جہاں چاہیں اپنا بدل چھوڑ دیتے
ہیں تاکہ وہ اُن سے علم براُن کے نفوسس ہیں اُمر فائم کرے اور اُٹران کے
علم برنہیں تو وہ اُس مقام کے احماب سے نہیں اور بدل بھی صُلی را قریت
سے اور کھی افراد سے ہوتا ہے اور اُن ابدال کی طرح اُن چار اوتا دکی نبل ہوتی
سے جن کا ذکر ہم نے ایس سے پہلے باب ہیں دُومانیت الہی اور دُومانیت

پسس ابن میں سے وہ ہیں جو صفرت آدم علیہ السّلام کے قلب پر ہیں اور وہ ہیں جو معترت ابراہم علیہ السّلام کے قلب پر ہیں اور وہ ہیں جو حضرت عیسے علیہ السّلام کے قلب پر ہیں اور دُہ ہیں جو حضرت مح مصطفے احسلی النّد

عليه وآله وسم كي قلب أطبره يربي.

ان بین سے بعض کی مدگار حضرت اسرافیل علیات لام کی کروها نیت ہے اور بعض کی مدوکار حضرت اسرافیل علیات لام کی کروها نیت ہے اور بعض کی امدا دحضرت کی مدوست میں کی امداد حضرت عزرائیل علیه التلام کی روحانیت اور بعض کی امداد حضرت عزرائیل علیه التلام کی روحانیت کرتی ہے۔

ہروتد کے لئے بیت اللہ شرافی کے ارکان سے ایک زکن ہے توج ولل معفرت آدم علیالتلام کے قلب پرسے اس کے لئے زُکن شامی ہے اور جوحصرت مخرمصطف صلى السُّرعليه وآلم وسمّ ك تلب برسي أس كأركن جراسو بے اور بی کھرالند ہمارے لئے سے بمارے زمان میں بعق ارکان سے ديع بن محمود مار دبني لكولها والتقاجب وه فوت بكوا تواس كا جانشين دُوسها تضخف بجوا بضخ ابوعلى بوارى كوالند تبارك وتعالى نے أس كے كشف بي أن يرمطلع فرمايا تقيا ابس سے پہلے كدوه أنبين بيجانيا اور أسے أن كى صورتوں كالحقق ہوتا بیس اُس نے اپنی وفات سے پہلے اُن بی سے تین اختیاص کوعا لم حس میں ديكاليا تعابن بيرس ايك تورسع ماردين كود كيها تعا اور دوسراسخف جس اس نے دیکے فارس کا تھا اور تبیرانتی میں تھاجھے اس نے دیکھا تھا. اود سمارے ساتھ رہنے لگا۔ یہاں تک کہ وہ یا کے سوننانوے (۵۹۹) ہجری میں نوت بڑا اور بھے اس کی خردیتے ہوئے کہا۔ بین نے بوقے کونہیں دکھا اورقه ايك صبنتي تصابه

أوتا دكے علوم

جاننا چاہیے کہ یہ اوتاد بہت سے علوم برعادی ہوتے ہیں اور آن کے

سے وہ علم الذی ہے جس کے ساتھ وہ اُونا دہوتے ہیں کیس علوم سے زیادہ نہیں ہوتے۔ اِن ہیں سے وہ ہیں جن کے لئے بندرہ علوم ہیں اور اِن ہیں سے وہ ہیں جن کے لئے انتہائی جن کے لئے اکتہائی جن کے لئے اکتہائی علم ہیں اور اِن ہیں سے وہ ہیں جن کے لئے اکتہائی علم ہیں اور اِن ہیں سے وہ ہیں جن کے لئے اکتہائی علم ہیں اور اِن میں سے وہ ہیں جن کے لئے علوم کی اصنان ہیں جو ایس سے اُس کے لئے لازی ہے بہولین اِن میں سے ہرایک کے لئے علوم کی اصنان ہیں جو ایس سے اُس کے بھے لازی ہی ہے بہولین اِن میں سے ہرایک کے لئے فاص وہ بی جن کی تعداد جمع کہ لیتے ہیں ولکین اِن میں سے ہرایک کے لئے فاص وہ بی جن کی تعداد مہیں ہوتا اور زبان میں سے کہا ہی سے ہرایک کے لئے زا تدعل ہوتا ہے اور آس سے جمع کہ اس کے سے عہم نے بیان کی ہے لیے اُس وجہ دیر ہوتا ہے وہ ہی سے اُن کے پاس نہیں تو جوعلم اُس کے ساتھیوں کے پاس نہیں تو جوعلم اُس کے ساتھیوں کے پاس نہیں تو جوعلم اُس کے ساتھیوں کے پاس نہیں تو اُن سے جوائی کے لئے اُنس وجہ دیر ہوتا ہے وُدہ ہی ہے اور وہ التو تباول کی اللے کا ابلیس کی طوف سے یہ نول ہے۔

كُمَّ لَّهُ تِيَّهُمُ مِنْ بَيْنِ إِيدِيهِ هِ وَمِنْ كُلْفِهِ مُ وَعَنْ الْمُلْفِهِ مُ الْمُلْفِهِ مُ وَعَنْ الْمُلْفِي فِي الْمُلْفِي الْمُلْفِي الْمُلْفِي فِي الْمُلْفِي الْمُلْفِلْمِ الْمُلْفِي الْمُلْفِي الْمُلْفِلِي الْمُلْفِي الْمُلْفِلْمِلْفِي الْمُلْفِلْم

پھر میں اُن کے پاس اُن کے سامنے سے اور اُن کے پیچے سے اور اُن کے دائیں سے اور اُن کے پیچے سے آول گا۔ اور ہرجہت سے لئے ایک وائد ہے جو تیا مت کے دان اُس شخص کی شفاعت اُس جہت سے کرے گاجس طرف سے ابلیس اُس برداخل ہُوا ہوگا

أوما دمے علوم كاتعين جس وند كے لئے مجديني سامنے كى سمت سے

آسے برعلوم ماصل ہوتے ہیں۔

حب کے لئے دائیں سمت ہے اُسے بیا علوم عاصل ہوتے ہیں ۔ علم برازخ ،علم اردارے برزندیہ،علم گفتگوئے طامراں، ہواؤں کی زبان کاعلم، علم منزل ،علم استمالات،علم زبر،علم مشاہدہ ذات، علم تخریب نفوس علم منیلان ،علم مداج ،علم رسالت، علم کلام ،علم انفاسس علم احوال،عم سماع ، عامہ نہ ،علامہ کا دخیاہ شاہ ۔ ،

التحبس کے لئے پھیلی شمت ہے آسس کے لئے پیملوم ہیں . علم حیات عقائد سے متعلق علم احال علم نفس، علم اتبی ، علم منعقات ، علم نکاح ، علم رحمت ؛ علم تعاطف علم مؤدّت علم ذوق ، علم شرب علم الری ، علم جوابرالقرآن ، علم درّ الغرقان ، علم نفس الماره -

مبیاکہ ہم نے ذکرکیا ہرونڈ کے لئے یہ علوم لازم ہیں توجواہس پر اِن سے زیادہ ہے۔ وہ اختصاص الہی ہے۔ ہم نے اُوٹا دے مراتب بیان کردیتے ہیں اور ہم آس باب میں تھے جہلے بیان ہوا اور جو ابدال سے ساتھ تخفق ہے اور ہم نے اسس کتاب کی منازل کی نصل ہیں اسس اُمرکو بیان کر دیا ہے۔ جن اعتواوں کے ساتھ تطب اور دوا مام مخصوص ہیں اِسے پُورے طور پر ایس کتاب کے دوسوسترویں باب ہیں بیان کیا گیا ہے اور الشرتعالیٰ حق فرما تا اور سیرحا راستہ درکھا تا ہے۔ اُکھٹ ڈلٹر سولہویں باب کا ترجمہہ تمام ہموا۔

## بِسُمِ السُّدِالرُّنُحْنِ الرَّحِيْمُ فَ

# سترهوال باب

# علوم كوني كے تبديل ہونے كى موفت اورعكوم الهيد معاونين اصليم كا بيان

وعلمالوجه لايرجو روالا ونقطع نجسدها حالا فحالا ومتلكمن تبارك أوتعالى ومسل غبير يكون لكم مثالا الهي لقب المحالا وماترجبو التاكف والوصالا وهـ ل أنئ سواكم لا ولالا ولست النيرات والالطلالا وكيف أرى الحال أوالفلالا ليطلب من انايت ف النوالا تولدمن غناك فكان حالا ولم يرنى سواه فكنت آلا يرى عاين الحيأة بهزلالا ومن انامشله قبسل الثالا عسالاترى عائلهاستحالا تنزه أن يقاوم أوينالا

عبلوم الكون تنتقل انتقالا فنثبتها وتنفيها جيما الهبي كيف يعلمكم سواكم الهي كيف يعلمكم سواكم ومن طلب الطريق بلادليل الهي كيفتهوا كم تعلوب الهىكيف يعرفكم سواكم الهى كيف تبصركم عيون الهيلاأرئ نفسي سواكم الهي أنت أنت وان اني لفقرقام عناءى من وجودى وأطلعني ليطهرنى اليسه ومن قصد السراب يريدما إناالكون الذى لاشي شلى وذامن عجب الاشياء فانظر فمأفى الكون غيروجودفرد

ملُوم کون منتقل ہوتے رہتے ہیں اور علم وجہ کے زوال کی آمید تہبر . بیس ہم اُن تمام کا اثبات اور نفی کرتے ہیں اور ہم حالاً فعالاً اُسس کی بلندی کو تعلی کرتے ہیں ۔

اللی! آپ کو آپ کے سواکسے جان سکتے ہیں اورکیا غیر آپ کی شل ہوگا؟ اللی! جو بغیردلیل کے راستہ تلائش کرتا ہے وہ محال کو تلائش کرتا ہے.

اللى! اليف ووصال ن ناآميدتلوبآب كى خوابس كيد كرت بي.

اللی آپ کے سواآپ کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے۔ کیا آپ کے سواکون

چربدنس انس اورنس

اللی آب کوآنکی کیسے دیجے سکتی ہیں اورآب نہ نور ہیں نہ سایہ ہیں۔ اللی ا بین اپنے نغس کوآپ کے سوانہیں دیجے تنا اور محال و گر آہی کو کیسے دیجھ سکتا ہوں.

الهي! آپ آپ بي اور بے نتک بين بين بتون تاكه طالب آپ كي أنايت

سے بشش طلب کرے۔

میرے نزدیک میراوجودنماجی اور فقرسے قائم ہُٹوا۔ اور آپ کی غِناسے تولد ہُوا تو یہ حال یایا۔

مج مطلع كياكيا تاكر مجھ أس ير ظاہر كياجات اور مجھے أس كے سوا

نهيس ويحالو مينآلة كارىبول.

اورجویانی کے ارادے سے سراب کا قصد کرتا ہے کیا وہ ایس کے

ساته جنر حیات سے آب زلال دیجہ اسے بین وُه کا ننات ہوں کر میری مبل کوئی چیز نہیں اور بین وَه بتوں جس کی مبل بیب مثالیں بیں -اَور بیر بیت خیز الشیار سے ہے ۔ دکھیں شاید مہیں ایس کی مماثلت

ال الروب المراج المراج و المراج المر

اُس کی ہردوزنتی شان ہے

الله تعالی آپ کی مدوز استے جانا جا ہیے کہ عالم میں جو کیے ہے۔ ایک حال سے دوسرے حال کی طون میں اور عالم انفا سے دوسرے حال کی طون منتقل ہوتا ہے اور اس میں الله تبارک برنف میں اور عالم تبار کی میں منتقل ہوتا رہتا ہے اور اس میں الله تبارک تعالیٰ الله تبارک و تعالیٰ الله تبارک و تعالیٰ الله و تعالیٰ اله و تعالیٰ الله و تعالیٰ

الوطن آيت

كُلُّ يُوم هُوَ فِي شَانِ

ده برروزنتی شان میں ہے -اورابس کی تا تیداللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشادسے ہوتی ہے -

ر. الرحمان أبيت سَنْفُرغُ لَكُمْ آتَيَّة التَّفَانِ

جِنّوں اور انسانوں ہم عنقریب تہارے کام نبیّا دیں گے۔ ہرانسان اپنی حرکات وسکنات میں اپنی ذات سے اپنے دِل میں طرح طرح کے خواط پاتیا ہے تو اسس تبدیلی سے اعلیٰ داسفل عالم میں نہیں ہوگا۔ عرج بوگا و ہ توج البی سے تبین عاص سے عین سے لئے ہوگا۔ تو اُس کا استناد اُس حقیقت عطا ہونے کی حیثیت سے ہوتا ہے۔

م علوم کونیپ

بان سی کرمعار فِ کونیہ سے دہ علوم ہیں جو اکوان سے ماخوذ ہیں اوراُن کی معلومات اکوان ہیں اور دہ علوم ہیں جنہیں اکوان سے اُخذکیا گیا اوراُن کی معلومات نبیں ہیں اور وہ علوم ہیں جواکوان سے معلومات ہیں اوراُن کا معلوم ذات حی تمالی ہے اور وہ علوم ہیں جوش تمالی اوراُن کا معلوم ذات حی تمالی ہے اور وہ علوم ہیں جوش تمالی سے اُخذ کئے جاتے ہیں اوراُن کا معلوم اکوان ہیں اور وہ علوم ہیں جو سبتوں سے اُخذ کئے جاتے ہیں اوراُن کا معلوم اکوان ہیں اور اُن سب کا نام علوم کونیہ ہے اور یہ بھی اپنی معلومات کی منتقل سے ساتھ اپنے احوال اور صورت رہتے ہیں ۔

انتقال ہی منتقل ہوتے رہتے ہیں .

انان ابتدا میں اکوان میں سے کون کی معزت طلب کرتا ہے ۔یا
اکوان سے اپنی مطلوبہ کا ننات پر دلیال پر فال ہے توجب اسے یہ مطلوب
عاصل ہوجا تا ہے اُس میں اُس کے لئے وجرالتی کا فہور ہوتا ہے اور اُس
کے لئے یہ وجرمطلوب ہیں ہوتا تو یہ طالب اُس کے ساتھ تعلق پیدا کر لیتا
ہے اور پہلے تصد کو ترک کر دیتا ہے اور عرفہ ننتقل ہو کر اُسے طلب کرتا ہے
جو اُسے یہ وجرعطا کرتا ہے ۔ اِن میں سے وُہ ہے جو اِسے ہمان لیتا ہے اور ابن
منتقل ہوا اور جو اُس کی طون منتقل ہوا ہیاں کہ کہ دیف اہل طواق و کھی اُسے میں بہا تا ہوائی و کھی ایس کے اور وہ اُسے نہیں بہا تا ہوائی و کھی ایس ور میں کہا جب تم اُلیسے خص کو دیجھ وجو ایک عال پر جالیس روز

رہے توجان ہے کہ وہ آئینہ عجیب ہے ادر کی حقائق یہ بناتے ہیں کہ دوز ما نوں یا دو
انفسوں سے کوئی ایک حال پر باتی رہے تو اکوہیت اُسکے حتی می فعل معطل کردہتی ہے یہ
دہ امرہے جسکاتسور سوائے اس بات کے نہیں کی جاسکتا کہ یہ عارف نہیں جاتا کہ اشال
منتقل ہونے سے کیام ادہے، توکسی جیزے اسکی شل کی طرف مے انفاس کے
منتقل ہوتو اس پر مورت کا التباس اس پر اس شخص کے بدیدے سے جس کا
بہلا حال اُس کے خیل میں تھا "

بیاکر کہتے ہیں خلاں مازال الیوم ماشیاوماقعداور تک نہیں کر جلنا بہت کی حرکات ہیں اور یہ ہر حرکت دوسری کی عین نہیں بلکہ یہاں کی شل ہے اور اوراپ جانتے ہیں کر اس کے انتقال کے ساتھ شقل ہو تو کہتے ہیں ، ما تغییر علید الحال و عد تغییر سے علیدہ من الاحوال "

## فصل علوم البيك تقالات

ر ہے علوم المیہ کے انتقالات تو یہ وہ استرسال ہے جس کی طرف امام حرمین ابوالمعالی کئے ہیں اوروہ تعلقات ہیں جن کی طرف محمد بن عمر بن خطیب لازی گئے ہیں ا

رہے ہم اہل طریقت میں سے قدم راسخ والے حضرات تو وہ یہاں سنظ انتقالات نہیں کہتے کیو کے حق تعالیٰ کے ہاں چیزی شہود و معلوم اور اعیان واحوال انہی صور تول بر ہیں جن پر تھے ، اوران میں سے جرشخص ان اعیان کوم سطرف بر باتا ہے جولامتنا ہی نہیں تو وہ نہ ابن فطیب کے مذہب پر سترسال "تعاقات، "کی ہات کرتا ہے اور نہ امام حرمین ابو معانی کے مذہب براسترسال مرمین ابو معانی کے مذہب براسترسال مرمین الومعانی کے مذہب براسترسال مرمین الله معانی کے مذہب براسترسال میں مدہد الله معانی کے مذہب براسترسال میں مدہد کی مدہد کے مذہب براسترسال میں مدہد کی الله مدہد کی مدہد کی

## درست عقلی دلیل

اور درست علی دلیل وه امرعطائرتی ہے جس کی طرف ہم گئے ہیں امرسے اور یہ وہ ہے جس کا ذکر اہل اللہ نے کیا ہے اور دہ اس پر اسس امرسے واقعیت رکھتے ہیں جو انہیں کشف اس مقام سے عطائر تلہے جو فحور عقل سے ورا دہے تو تمام نے اس کی تسدیق کی ہے اور ہر قوت اپنی جنہیت کے مطابق عطائر تی ہے ۔ توجب اللہ تعالی کو بنایا توبیشک اس کے مطابق عطائر تی ہے گئے ہیں اور یہ اس کے حالات ہیں جو مکان و زمان کے اختیان کے ساتھ ہیں تو اس کے اللہ اپنی جو مکان و زمان کے ساتھ ہیں تو اس کے لئے اِن اُحیان و احوال سے اختیان و تو ابع پر ایک کے بعد دو سری چیز کا کشف ہے اور پر کشف محدود مہیں بکہ لا محدود و لامتنا ہی کی طرف ہوگا، تو اللہ تعالی کی طرف نبوگا، تو اللہ تعالی کی طرف نبت کا امر اسے میں کا اللہ ہے جسا کہ اللہ تعالی خرایا !

ایک ہے جیسا کوافٹد تعالے نے فرایا ؟
وَمَا آمُونَا إِلَّا وَاحِدَ وَ كَانْتِهِ بِالْبَصْرِ اِلَّهِ الْرَاكِامِ توایک بات کی بات ہے جیسے پلک جھپکنا "
اور بھر ارسی میں گنتی کی مخرت ہے اور بدامر ہمیں اِسس وقت ماصل ہے اور ہم بر اِس میں افتال میں نہیں اور کثرت میں وصدت کا امرنہ ہمارے بال فائب ہوتا ہے اور نہ زائل اور اسس امرکی ہمروہ شخص گواہی دے کا جو بہاں اِس مثال کو سمجھنے سے ذوق سے گاکہ وصدت میں کشرت کی محروہ ہے ہیں اسی طرح ہے جیسے ایک شخص کے مختلف احوال ہوتے ہیں "

ن القرآيت و

صُوںت کی مُوںت کُٹی کی گئی جس بر وُہ ہے۔ ایسے ہی ہر خیف ہے اور آپ کے اور ابن مُورتوں کے درمیان بردہ ڈال دیا گیا۔ پس آپ کے لئے آن سے مُورتیں کھولی جاتی ہیں اور آپ منب اُس کے ہیں جس کے لئے آس ہی مُورت ہے پس پردہ آ کھنے کے وقت ایک ہی نظر کے ساتھ آپ آن سب کا اِداک کولس کے۔

پسساس مطابقت میں الله مسال نے ان صورتوں سے عامی نہیں فرمایا بلکہ اُن کے لئے اُن کی ماہی فرمایا اور اُن کے لئے اُن کی ماہی وجود کو مکتب فرمایا اور اُن کے لئے اُن کی ماہی وجود کو مکتب فرمایا بیس اُنہوں نے اپنے نفس کا معاتبہ کیا جس پر وہ مکتب ہیں تہ اضی کا زمانہ ہے دہ مستقبل کی نفو کے حق میں نہ اضی کا زمانہ ہے دہ مستقبل کا . بلکہ ابس میں متورتوں کی تعداد کے ساتھ اُن کے مراتب اُسے معلوم ہیں اور اُن کے مراتب تناہی اور حصر سے ساتھ مُتقب میں اور نہ اُن کے لئے مدرات کے اُنے وقعت ہو۔

اکیے ہی تمام مکنات کا اُن کے عدم دوجُود کے حال مِن تن تعالیٰ کا اِدراک ہے تواس کے علم اوراک ہے تواس کے علم میں نہیں اوراک سے تواس کے علم میں نہیں استفادہ کیا ہے ناکم میں نہیں استفادہ کیا ہے ناکم اُس مالت پرجائن کے نزدیک بیتی بیس ایس کی تحقیق کریں کیونکہ بیر مستند محنیٰ اور گہرا ہے جب کا لعلق قدر کے رازسے ہے ۔ ہمالے اصمان میں سے بہت کم لوگ ایسس پروا تفیقت رکھتے ہیں ۔

فدا کے ساتھ علم کی اقسام

را بمارے علم بالنَّه كا تعلَّق توبيد دوتسموں برہے تسم اول ذات

الہیں کی معزفت ہے اور پہشہود اور روتیت پرموتوک ہے لیکن اس روئیت کا اعاظ نہیں کیا جا سکتا .

تسم دوم اس کے معبود ہونے کی معرفت ہے اور یہ دواموں پریا دونوں میں سے ہی ایک پر موتون ہے اور ق امرع طاہے اور دومرا امر نظراور استدلال ہے اور یہ قہی اکتسابی معرفت ہے۔
دیاائس کے مخار ہونے کاعلم ہونو اختیار ائس کی احدیث مشابت کے معارض ہے تو اختیار ائس کی احدیث معارض ہے تو جب اس کے ساتھ توصیف ہوگی تونسبت می تعالی کی طون ہوگی اور یہ ائس پریمکن کی حیثیت سے ہے دیکہ اُٹس حیثیت سے ہے جوائس پرحق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نرایا ہ

وَلِكُنْ حَقِ القُولُ مِنْ القُولُ مِنْ الرَّدِينَ الرَّدِينَ الرَّدِينَ الرَّدِينَ الرَّفِينَ الرَّفِينَ المُ

افمن حقت عليه كلمة العزاب الورنسرمايا!

ومایبدل القول لدی تر آیت ۲۹ ممارے یہاں بات نبیس برلتی . اور یہ آیت کتے اچھے الذاز سے پُوری فرمائی .

وماانا بظلام للعبيد

ت آیت ۲۹

اُود بئ بندوں بزگلم نہیں کرتا . اوریہاں قدر کے رازسے خردار کیا گیا ہے اور ابس کے ساتھ النّد تبار تمالیٰ کی اُس کی عنوق پر تحبّتِ بالغہ ہے اور یہ وُہ امرہے جوجنا بِ تَّی تَعَالیٰ لی شان کے لائق ہے اور ہی وُہ امرہے جو کا تنات کی طرف کو ٹمآ ہے ۔

وَلُوشِئِينَالُا يُنْنَاكُلُ نَفْسٍ هُ مَاهًا " السجدة آيت ال

مال کی جت سے معلوم ہے۔ مستلہ ، : ظاہر اور معقول امر ہے کہ شاہد کے حق میں عدم شال کی اخرا التُد تبارک و تعالیٰ کے امر میں ہمیشہ شہر کہ وہ معلوم ہے جبیبا کہ ہم نے کتاب مونتِ باللہ میں التُد تبارک و تعالیٰ کے علم بالا شیار میں مقرر کیا ہے ، مستلہ : اسما - البی نسبتیں اور اضافات ہیں جوعین واحدہ کی طیرت رجُ ع کرتے ہیں کہ ذیح بہاں اس میں وجُ دِ اعیان کے ساتھ کثرت ورست

نہیں جیا کہ اُس ابلِ نظر کا گان ہے جسے علم بالتہ حاصل نہیں۔ اگراعیان کی صِفات زائد ہوتیں اور وہ إلا نہیں مگر الوہیت ان کے ساتھ معلول ہوتی ہیں تو یہ امر خالی نہیں کہ یہ عین اللہ ہوتیں بیس اپنی ذات سے لئے علّمت نہیں ہوتی یا وہ نہ ہوتی تو التہ تبارک و تعالی اُس علّت کے لئے معکول نہیں ہوائس کی عین نہیں کیونے علّت رُتبہ کے ساتھ معکول پر مُقدّم ہے تواہس سے السّر تعالیٰ کے لئے ابن اعیابِ زائدہ کے لئے معمول ہونے سے مُعلّ ہی لازم آتی ہے جوائس کے لئے علّت ہیں اور یہ نُعال ہے۔ پھریہ امر بھی ہے کہ علول چیز کے لئے دوعلّی نہیں ہوں گی اور یہ بہت سی ہیں اور اللہ نہیں ہو کا عگر ابن کے ساتھ تو یہ باطل ہے کہ السّر تبارک تعالیٰ کی ذات براسمار دصفات اعیاب زائدہ ہوں اور الدّ تبارک وتعالیٰ ظالموں کے قول سے بکندو بزرگ ہے۔

مستلہ: آینے کی مئررت ہیں برزُنی جم ہے جیسا کہ سونے والا اُس مُور کودیکتا ہے جب و مفاری مئررت کے موانق ہو۔ اور ایسے ہی مردہ اور مکاشف ہے جب آیت ندایک خاص فسکل پر مُوکا توجو اُسے برزق سے عطاکی جائے گا۔ آئینے کی مُدرت اُسے بہت ہے دکھائے گا اور جُرم کی مقدار خاص ہوگی۔ اگر الیا نہیں ہوگا توجو اُسے عطاکیا جائے گا اُس کی پُودی تصریق نہیں کرے گا۔ بلکہ بعن کی تصدیق کرے گا۔

جاننا ما بستے کہ دلمی جانے والی شکلیں مختلف ہیں توصور تیں بھی مختلف ہیں ،اگر مرتبات کی طرف اندیا س کے ساتھ دیجھا جاتے گاجیسا کہ بعض لوگ دیجھے ہیں تو دیجھے والا اس کا إوراک اُس حیثیت سے کرتا ہے جس پر اُنس کا جُرم بڑا یا چوڑا ہے اور ہم جید ٹے صقیل جسم کو دیجھنے ہیں بڑی صورت کو فی نفسہ جیوٹی کو دیجھتے ہیں .ایسے ہی بڑا صقیل جسم دیجھنے والے کی انتھ ہیں مورت کو بڑا کر دیتا ہے اور اپن حد سے نبل جاتا ہے ایسے ہی چوڑا کمبا

انعكاسات يرامُ عطابنين كرتة توجما داكهنا مكن بنين عربي كيقيل

جبم ان ائورسے ایک ہے وقد رِبر تخید طاکرتا ہے۔ المذا ایس میں رویت کا تعلق نہیں مرحمہ موسات کے ساتھ کیزئی خیال صورت محسوسہ کو پرواتا ہے یا اُسے پیوا اُسے پرواتا ہے واجزام محسوسہ سے مرکب ہوجب کی ترکیب توب میں مرکز وجو دنہیں لیکن و و اجزام ہیں جن سے ایس محسوس کے لئے حب میں ہرگز وجو دنہیں لیکن و و اجزام ہیں جن سے ایس محسوس کے لئے حب کی مرکز بیا ہوتا ۔ میں ہوتا ۔ میں ہوتا ۔ میں ہوتا ۔ میام کے نزدیک موجودات ہیں جو کا مِل ترین بیدائش طاہر ہوتی و و النا اس اور اُس کی صورت پر بیدا کیا گیا ہے مذکہ بہری آنا کہ وہ النا تبارک و تعالیٰ کے نزدیک انفیل ہوتو و وہ مجموعی اعتبار میں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارتباد ہے ۔ میں کہ النہ تبارک و تعالیٰ کا ارتباد ہے ۔

المُن النّا وَالْهُ رُضِ الْمُرُوبِ نَ خَلْقِ النَّاسِ وَلَا كَنَّ الْمُنْ الْمَن الْمِن الْم عِنْ الْمُعْ عَلَى مندول مَن مَن ديك آسمانوں اور زمين كا بنا نا آدميوں مَن بنا في سے بہت بڑھ كرہے ليكن اكثر لوگ نہيں جائے۔ انسان كى بڑائى رُوما نيت كے اعتبال سے ہے

ابس آیت کرمیے سے معلوم ہوا کہ جرم میں بڑا ہونا مراد بہیں بلکم عنی میں بڑا ہونا مراد بہیں بلکم عنی میں بڑا ہونا مراد بہتے ہیں کہ یہ بیرے ہے بسیکن کیس نے کہا کہ وُہ وَ وَهَا يَبْت مِيں ابس سے بڑا ہے بلکہ آسما نوں اور

نین کے معنی آسس حیثیت سے ہیں ہو دونوں میں سے ہرایک پر دونوں کے
ابرام کے لئے خاص نظم سے مفرد معنی کے طراق سے دلالت کرتے ہیں آدیہ جبم
انسان سے معنی میں بڑے ہیں ہ کہ مرانسان سے ارس لئے آسما فوں اور ذین
گی حرکت سے مولدات و تھی نات کے اعیان کا صدور ہوتا ہے اور انسان اپنے
جُرم کی حیثیت سے مولدات سے ہے اور یہ انسان سے صادر نہیں ہوتا اس
سے ہی عناصر کی طبیعت سے اس لئے دونوں انسان کی تخلیق سے برط سے
ہیں کیونکہ دونوں انسان کے لئے والدین کی طرح ہیں اور یہ آس امر سے
ہیں کیونکہ دونوں انسان کے لئے والدین کی طرح ہیں اور یہ آس امر سے
سے جو آسمان اور زمین کے درمیان نازل ہوتا ہے اور ہم اس امرکوانسا،
کا مِل میں دیجھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ کا مِل تر ہے۔ دہا انسان کا الشد تبارک
تعالیٰ کے نزدیک انفسل ہونا بہ تو یہ النّد تبارک وتعالیٰ وُحُدہ کے لئے ہے۔
کیزی مخلوق نہیں جانتی نفس خال میں کیا ہے سوا نے آس کے جس کا علم
آسس کی طرف سے عطا ہو۔

مستلہ: یق تعالیٰ کے لئے نفی ٹیکوتیصفت نہیں سواتے ایک کے آس کے لئے جائز نہیں کہ آس کے لئے دویا زائڈ صِفتیں ہوں کیو کے اگرائیا ہوگا تو وَہ دونوں سے یا اُن سب سے مُرکب ہوگا اور ترکیب اُس کے حق میں مُحَال ہے بہر ایک صِفت برصفتِ زائزہ نبونتیہ محال ہے۔

## أسماروصفات اللى الشيانبيس

مسئلہ: صفاتِ خداوندی نسبی اوراضا نیٹی ہیں اور نبین انورعولیہ ہیں اور دیاں تمام وجُرہ سے داتِ واحد کے سواکچھ نہیں البس سے دُوسرے امری بندوں کارحمت کئے گئے ہونا جائز ہے اور آن پر آسس کی دحمت

کالاً انتہاکی طون مذہونا سر مری اور والمی نہیں ہوگا۔ کیونکہ اسس امریس السس ہمر کسی کا جُرنہیں اور اسمار وصفات وہ اعیان نہیں جن پراشیار میں مکم واجب ہوں ہیں تمام کے لئے رحمت کی شمولیت سے کوئی امر مانع نہیں اور بالخصوص وار دہواہے کہ دھیت آس کے غضب پرسیقت ہے گئی جیا بخر جب غضب رحمت کی طور بہتی ہوگا وحمت کا حکم ہوگا تو یہ اُسی امر بر ہوگا جو ہم نے کہا سے ۔ ابس لئے النّد تیارک و تعالیٰ کا ارت و ہے۔

لُونِشًا مِمُ اللَّدَ مَهُدَى النَّاسِ مَجْلِيطًا الترحي بِهَا تومَب وميون كوجايت ويث الرعد آبيت اس يس دنيايس اس مشيّت كالمحم تكليف كے ساتھ بوكا ، آخرت ين تواس كاتحم النُدتبارك وتعالى كاس ارشاد سے لتے ہے بَقِعْسُلُ مَا يُرمُدُ لينى وُه جوجا ہے کرتا ہے تو جوشخص اندازاً اسس پر دلیل لا تاہیے کہ اہلِ نا و پر سرمری عذاب سے اور لازم ہے کہ عالم میں ایک پر ہو۔ یا سب پر پہال تک كه اسمِ مُعذَّب مُسبى مُنسَّعَم أورابس كى امثال كأتحم درّست بوا وراسمُسلى ادرابس كى افتال نبت واضافت ب ندكمين موجوده اورموجُود ذات لا موجّو کے تحت کیسے ہوسکتی ہے بہر کوشًاء اور لسّن شنسًا کے ارت و يس جوبيان بنوا اس اصل كے لئے ہے اور اس كے لئے اطلاق سے اوروہاں نفی نہیں جس کی طرف رجوع ہو اور نہ آس کی طرف سرمدی عذاب كرنى بي احمّال كاطراتي بوجياكه بمارك لي سرمدى جنت بع توجواز ك علاوہ ہاتی نہیں اور لقینا و و دنیا و آخرت میں رحمٰن ہے ۔ اگر آپ اس امر کوجس كى طسرت بم نے انشاراكيا ہے سمجہ ليس سے توآب كى تشغیب ميں كمى آجائے كى بلكه بالكل زائل بوجائے گى. مستملہ بداللہ تبارک وتعالی پرجواز کا اطساق الندتبارک وتعالی مے حفار آ ہیں ستو تے ادبی ہے اور جواز کا اطساق تمکن پر کرنے سے مقعتود حاصل ہو جاتا ہے اور دہری لائق ہے کیوں کرنہ ایس کے ساتھ بٹرلدیت وار دہری ہے اور ندایس پرعفل دلالت کرتی ہے ہیں اس پرغور کریں اور اسی قدر کا فی ہے کیونی علم البی احاطہ وایست قصا سے وہیع ترہے ۔ وُاللّٰہ کَیْدُول الْکُنْ وَتَعَوْمَ ہُنْ بِی سِنْمِنْ اللّٰہ وَاللّٰہ کُنْ وَتَعَوْمَ ہُنْ بِی سِنْمِنْ اللّٰہ وَاللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ

# بِسُمِ التَّدِالرِّحْلِنِ الرَّحِيمُ هُ

# المارس الرياب

متہدین سے علم اور جواکس سے ساتھ مسائل سے تعلق رکھتے ہیں اور ہوا۔ علوم میں آس کی مقدار سے سے اور جو دیجو دہیں آس سے علوم ظاہر ہوتے بیں کی مسرفت کا بیان

فى منزل العين احساس ولانظر فى عينه سور اتعلوبه صور بدت له بين اعلام العلى سور اذ. تحكم فى أجنانه السهر أو يدرك الفحر فى آفاقه البصر ما يحد بالنسيم اللين المحر ها مع السوقة الاسرار والسهر علم النهج علم الغيب بيس له ان التسنزل يعيب وادلد فان دعاه أى المعر اج خالقه فكل منزلة تعلبه منزلة مالم ينم هذه في اليسل حالته نوافح الرهر لا تعطيب رائحية والعلاك والرحلة منا صبها

ہجد کاعلم علم غیب ہے اس کے لئے منزل عین میں مذاصاس ہے منظر کے سے منزل عین میں مذاصاس ہے منظر کے سے شک اُسے تنزل عطاکر تا ہے اور اُسس کی عین میں دانوار ہے ہیں۔
کے ساتھ حصور تیں بلند ہوتی ہیں۔
اگر اُسس کا طالق اُسے معراج کی عرف کیا سے تواس کے لئے بندر تیوی کے درمیان دلوارس طاہر ہوں گی۔

جب آس کی بلکوں میں بیادی مفہوط ہوجاتی ہے توہر منزل آسے منزلت عطاکرتی ہے۔

رونت معاری ہے۔ وُہ نہیں سوئے گا تورات ہیں اس کی یہی حالت رہے گی یا فجر اپنے آفاق میں بُصر کا اِدراک کرے گی۔

اینے آف ق میں بھر کا اِدراک کرے گی۔ جب تک زم نیم سی نہیں یا دّ کے بوّتے گل آپ کو خوت بوعطا نہیں کرے گی.

، یں رسے ہا، بے شک بادشاہوں کے مناصب جکی ہیں آن کے لیے را زوں کے بازارا درسم کی معیّت ہے -

تہجید گذار کون ہے اور اُس کا اسم

الله تبارک و تعالیٰ آپ کی مرد فرماتے جان لیں کہ ججد بیڑھے والوں کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص اسم نہیں جو آنہیں تہ تجدعطا کرتا ہے ۔ اور وہ اس میں قائم ہیں جیسا کہ بوری رات تیام کرنے والے کے لئے اسم الہٰی ہے جو آسے اپنی طون کا اسم الہٰی ہے جو آسے اپنی طون کا اسم الہٰی ہے جو آسے اپنی طون کا اسم ہے اور اسے متح کی کرتا ہے کیونکہ تہ تہ اور سوجا تا ہے اور بھر تیام کرتا ہے اور سوجا تا ہے اور بھر تیام کرتا ہے اور سوجا تا ہے اور بھر تیام کرتا ہے ۔ بڑے مقص اپنے رئت کی منا جات میں رات کو اس طرح نہیں کا فت وہ جہی گذار نہیں ہوک تا ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارش و سے ۔ بہتے گذار نہیں ہوک تا ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارش و سے ۔

وَمِنَ الَّيُلِ نَلَّهُ يَجَدُبِ مَا فِلُدُّلَكَ بِنَ الرَّيِلَ آيت ٥٠ اور مات كَا فِيلَ آيت ٥٠ اور مات كَا فياده بعد

ولي

اِنَ رَبِّكَ يَعُلُمُ اَنَّكَ تُقَوْمُ اَدُىٰ مِنْ مُلَثِّى المرَّمَل آیت ۲۰ بعد من مُلَثِّى المرَّمَل آیت ۲۰ بعد بعد تمها در تبها تی رات کے ترب کمبی آدھی رات کمبھی تبها تی ۔ ترب کمبی آدھی رات کمبھی تبها تی ۔

اوری تعالیٰ کی طرف سے اُس کے لئے خاص علم سے سبواتے اس کے کہ یہ حالت اسماء الہدیہ میں نہیں یا تی جا تی جو اُس کی طرف تم تند ہوا ور منہ ہیں اِس کی طرف اسم حق سے قریب تر نسبت کو دیکھا ہے تو اسس کی سنداسم حق کی طرف سے اور اسے یہ اسم قبول کرتا ہے بہیں ہر وُہ علم جو تہجد گذار کے پاکسس آتا ہیں وہ اسم حق سے ہوتا ہے کیون کے حضور رسالت آب مسلی النا علیہ وہ آلہ وستم سے موتا ہے کیون کے حضور رسالت آب مسلی النا علیہ وہ آلہ وستم سے مار در قاتم اللیل شخص کو فرامایا ؟

ان النفسك عليك حدّ ولُغينك عليك حقافهم وافطر وقع ونعم الحريث

بے نیک بچھ پرتیرے نفس کاحق ہے اور کچھ پرتیری آٹھ کاحق ہے۔ پیس دوزہ رکھ اور انطار کراور تیام کراور سوجا۔

پس ائس کے لئے قیام اور سونے کے درمیان آنکھ سے جن نفس کی ادائیے گی کو جمع فرط یا ادائیے گی کو اور النزیگی کو جمع فرط یا گیا اور حقوق کی ادائیے گی سواتے اسم حق کے بنیں ہوتی اور اسی سے ہوتی ہے ایس کے علاوہ سے نہیں ایس لئے تہجد گذاروں کا ایستنا داس اسم کے لئے ہے۔ بھر تہجد گذاروں کا ایستنا داس اسم کے لئے ہے۔ بھر تہجد گذاروں کا ایستنا داس اسم کے لئے ہے۔ بھر تہجد گذاروں کا ایستنا داس اسم کے تہجد کا جب کے قدم اا مربے بس کا کسی کو علم نہیں اور مناجات جہد کا جب کے گذاروں ہو تے بیں جس

مے لئے دات کی تفلی نماز ہے۔

رباآس کی فرض نماز کا ناقعی ہونا توا سے آس کے نوائس سے پُوراکیا جاتا ہے اور اگر تہجدگذار بندے کے نوائل فرائض میں خوق ہوجائیں اوراُس کے نوائل باتی مذبحیہ تو دُہ تہجدگذار نہیں اور مذبی دہ صاحب نوائل ہے پسس آسے نوائل کے حال اور اُن کے علوم د تبلیات کا حصول نہیں ہوگا۔ مدے واقع سے خوال اور اُن کے علوم د تبلیات کا حصول نہیں ہوگا۔

تهجد كذارى نيسندا ورنماز كاثمر

جانا چاہئے کہ جہرگذاری نیسنداس کی انکی کاحق ہے اور انسی کا تیام آس کے رئیہ کاحق ہے۔ اس کی نیند ہیں جی تعالی جوعلم اور تحلی فرما اللہ عودہ آس کے تیام آس کے تیام کا تمرید اور جو توت ونٹ طا اور دونوں کے عسکوم و جملیات اللہ تیارک و تعالی آسے تیام ہیں عطا فرما تا ہے وہ آس کی نیند کا تمرید اکسے ہی بندے کے وہ تمام اعمال ہیں جو آس پر فرض میں ۔ تو جہد گذار وال کے علوم کا داخل ہونا آسے ہیں جو آس الدفات کے ملتقت کی گئے گوند سے کا تداخل ہے اور بہ علوم لغوس کے لئے آس الشفات سے ملتھت کی طرف کوند سے حیثیت سے ہیں تو اسس النفات سے ملتھت کی اور اسمام افعال و تمنز یہ پر دلالت کرتے ہیں اور اسمام افعال و تمنز یہ پر دلالت کرتے ہیں ۔ اور وہ اللہ تیارک و تعالی کا یہ ادر اسمام افعال و تمنز یہ پر دلالت کرتے ہیں ۔ اور وہ اللہ تیارک و تعالی کا یہ ادر اسمام افعال و تمنز یہ پر دلالت کرتے ہیں ۔ اور وہ اللہ تیارک و تعالی کا یہ ادر اسمام افعال و تمنز یہ پر دلالت کرتے ہیں ۔ اور وہ اللہ تیارک و تعالی کا یہ ادر اسمام افعال و تمنز یہ پر دلالت کرتے ہیں ۔ اور وہ اللہ تیارک و تعالی کا یہ ادر اسمام افعال و تمنز یہ پر دلالت کرتے ہیں ۔ اور وہ اللہ تیارک و تعالی کا یہ ادر اللہ تیارک و تعالی کی اور اسمام افعال و تعنزیہ پر دلالت کرتے ہیں ۔ اور وہ اللہ تیارک و تعالی کا یہ ادر شاہد ہے۔

وَالْتُنَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ القيامت ٢٩ اور نيڈل سے نيڈل ليٺ جائے گي۔ يعني ونيا كا امر امر آخرت كے ساتھ فتى ہوگيا اور وَ و نہيں عرديا آخرت اوربرة ومقام فحور بع جرته بركانيتج ب الندتبارك وتعالى كارشاد

وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَمَّدُهِ مُا فِلُةً لَّكَ عَلَى اَنْ يَتُعُتَلَكَ

رَبُّكَ مَقَامًا تَخْمُوْدًا بني امرأبيل آيت

اور رات کے کی حصد می تبیر مرفو به خاص تمارے سے زیادہ سے ترب بے کہ تمہادارت ایسی جگر کھڑا کرے جہاں سب تمباری حمد کریں. عسى معنى عنقرب الترتبارك وتعالى كى طرف سد واجب سب اورتهام محود وہ سے سے لتے عواقب تنار سے لین ہزنیا مائس کی طرت رجوع کرتی بع اربا انا رجبر كاندازه توده عزيز المقدار بعداور ويدب كماس ك لية دّه اسم اللي ند تعاجس كى طرف استناد بريسك جيداكة تمام آثار مجلد كي حثيث سے پہانے جاتے ہیں ۔ معروہ امر سے جس سے صاحباتِ آثار اور آثار عائب بوگئے توطلب کیا جوقہ سے تو تظرفے آسے اسمار الہیہ سے کشف کی طرت يمراكي ينتسب بي كرآ مار كا رجّ ع ديكس بكيا يدرجُرع ام دجُودي يا عدى كاطرف بد بجب نظ نے دليماكراسماء اعيان موجوده نهيں اوربے شك يسبس بي توسمتندا الدكوام عدى كى طوت ديكها بس جميد گذار ف كها! يدامركم بعدك ميرارجوع عدمى امركى طرف بورجنا بخيراس بين نكاه امعان كاتوا ينف نفس كوتيام اورنسيندكي بدياتش دعيما اورنسيندنف كارتوع أس كى ذات اورأس كے طلب كرده أمركى طرت ديھے كى جب كرتيام خور بر الندتبارك وتعالى كے حق كو ديھے گا.

تهجدگذارول كاصِله چناپذ جب أسى ذات بن دوامرول سيركب

ہوگی توحق کی طرف ذات حق کی حیثیت سے دیکھے گا تو آس کے لئے یہ ظاہر ہوگا كحق جب اپني ذات كے لئے بذاته منفرد ہے توعالم نہيں تعااور جب عالم كى طرف متوج باتوا تواس توج کے لئے عین العالم کا ظبور بوگیا بس ای مختلف نسبتوں كى توجر سے تمام عالم كو موجود ديكھا. اور تېجىد گذاردىكھا بى كوائسى كى ذات عالم كے علادہ آس كے نفس كے لئے نظر حق سے مركب ب اوربيرسوك والے کے لئے نیسندی حالت ہے اوراس کی نظرسے جعالم کی طرف سے وَہ آس بحق تعالى كحق كى ادائيگى كے لئے تيام كى حالت ہے. بس معدم براک آس کی عین کے وجود کا سبب بحثیت آن اسمام کی نستوں کے معرا ذات کی طرف استنا دیے اسٹرف الاسباب سے جنہیں عالم أس كى طرف طلب كرتا ہے بس سمعق بركيا كه أكس كا وجُود وجُرِّداعظم اور الس كاعلم ووسرعادم سے درخشاں سے اور آسے اس كامطارب حاصل بوگیا اور بہی آس کی غرض تھی اورابس کا سبب آس کی انحساری اوراس كا فقرتما ليس ابن طلب اور فزورت بورى كرنے بي اس سے متمثل كها -رباليس بتدماً تى فروحتى القفو وطرى من مقام كنت أعشقه بحديث طيب الخبر آس کی خدمت میں کئی راتیں گذار دیں محراتس کی فجرمة آئی کدیس اپنی ضرورت اورطلب كولوراكرول. أس مقام سيحب كالمين طيب خركفت كرك ساته عاشق مول.

لمأجد للاسم مداولا غيرمن قد كان مفعولا أم أعطتنا حقيقت كونه للحقل معنفولا فت الفطناب أدبا واعتقد الامر مجهولا

اودائمار كے بات يس فرايا .

سوائے مفتول کے میں نے اسم کے لئے مرکول نہیں پایا . بھر ہمیں اس کی حقیقت عطائی گئی ۔ وہ عقل کے لئے معقول تھی ۔ پیس اُس کے ساتھ ہما واللفظادب اور ہما واعقیدہ غیر معروث مرسے .

بہولدارے لئے علوم

اس کے علم کا ندازہ علوم میں بقدراس کے معلوم کے سے اورود ذات معلومات میں بعد بہر علم تہتید کے ساتھ تمام اسمار کے علم العلق ہے اور اِس كساتهاكس كازياده مُستى اسم تيوم بع جولاً تأخَذُه سِنة ولالوم بسبعين مذائعه اونگه پکواتی ہے مذہب تنداور وہ عبداین مناجات کے حال میں ہے . كيس وهاسماء كي تفعيل جانا بع ليني براسم علم بع جوائس براسرار ورَّدَة برأس حیثیّت برحاوی ہوتا ہے جو حقیقت آسے یہ اسم عطاکرتا ہے۔ ابس حالت کے ساتھ جن عادم کا تعلق ہے قرہ یہ میں علم برزُرخ، مورزوں یں بھی آئی البی کا علم علم سکوق جنت اورخوابوں کی تبدیر کا علم مذکر اس کے وعجف كى جهت سے نفس خواب كاعلم اور ير أس طرف سے سے جدهرسے وَه ديكما بيليس معى ديكي والاورة بعجرايي ذات كے لئے ديكھا ہے اور مجی اس کے لئے وور اولیمنا سے اور اس کے لئے تعیروہ کرا سے جے بوت کے اجزار سے علم کی حیثیت سے کوئی جُزرمیتر ہو جواس مور ك ساته مُراد اورابس مقام كاصاحب ب- تېخدگذارمحسود موما سے

جاننا چا ہیے کہ تہبدگذار کے لئے جومقام محمود ہے قرہ تعین دُعادالے کے لئے بوگا اور وُہ الند تبارک وتعالیٰ کا اپنے بنی اکرم صلی الدعلیہ وآلہ وحم مك لئة وه يرارت دي حس كا عدايد كوامركيا جاتا ہے-

وَقُلْ زَن دَخَلِنِي مُدُحِلَ صِدُق بَي الرَّاسُ آيِّتِ ٨٠ اوركبس ارت محصي طسرح داخل كر-لین الیس مقام کے لیے کیونکہ یہ موقعت خاص حضرت فخمستر مقبطعے صلی النّد علید و آلہ وستم کے لئے ہے حبس میں آپ نے اُن محامد کے ساتھ النّد تبارک وتعالیٰ کی حسد بیان کی جن کا علم اُس وقت بُوا جب آپ اُسس مقام میں داخل ہوستے۔

بنی اسراتیل آیت

وَاخْرِجْنِيْ كُخُرَجَ صِلْاقِ

اورسمی طسرح باہر لے جا .

بینی جب میں ا*بس سے علاوہ مقامات کی طرف منتقل موجاوُل اُو* اورمواقع ابس كے ساتھ اس ليے اُس كے خروج بي عنايت الى ہوگی۔ جیاکہ آس کی طرف دخول میں اُس کے ساتھ تھی۔

قَا جُعَلُ بِي صِن لَدٌ مُك سُلطُنانَعِينِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله اور مجعة ابن طسرت سے مرد كا رغلب دے۔

عرلي

ینی اس میں تما زعبہ کرنے والوں سے کیونکہ یہ وہ مقام شرای ہے۔ جس کے صاحب کا ہمینہ حسد کیا جا تا ہے بچونکہ نفوسس اس کی طون نہیں پہنچے تواسس میں اُن کے اس حال کی تعظیم کے لئے حبس پر قرہ ہیں، وجوہ تدح سے وج طلب کرتے ہیں ۔ یہاں تک کہ اسس مقام سٹر لیان سے اُن کی طون قص منسوب نہ بوسکے .

کیس اس مقام والاآس تجت کے ساتھ نصرت لملب کرنا ہے جواس متب کے شرف کا اکار کرنے والوں کے لئے دلیل ہو۔

> · فل جَرَّمُ الْحُنَّ وَ هِنَهُ أَنْ صِلُ انْ الْبَاطِلُ كَالْكَارُهُوْقَ هُ بِي السَاسُ

اددنسراؤكرس إلى اورباطل ميٹ گيا۔ بے شک باطل كومٹرنا ہى تھا۔ اورالله بى فرما آ اورسيدھ راستے پرچلا تا ہے انگ دُلندا ھاردیں باب كا ترجہ فتم ہگوا۔

# ١٠٩ بِسُمِ التُّدِالرَّحْلِّ الرَّحِيمُ \$

# أنبيبوال باب

علوم كى كمى اور زيا دتى كەسبىب وقسل رئت زۇتى عِلْماً اور رسول الله صنى الشرعليدة له وسنم كارت والنَّ النُدلالقِبض العلم انتزاعا ينزمه من صدورا تعلما روسكن بقبض العلما كي بسيان بن ----!

دليل على ما في العباد م من النقص فهلمدرك اياه بالبحث والفحص فقد ثبث السبتر المحقق باس على عالم الارواح تني سوى القرص ولوهلك الانسان من شدة حرى وما هوبالزور المهوّه والخسر ص

تجملى وجودالحق فى فلك النفس وانعاب عن داك التجلي بنفسه وانظهرت للعلم فى النفس كثرة ولم يبد من شهس الوجودوبورها ولاريب في قبولي الذي قب بثنته

نلک نفس میں وجود حق کی تجلی اُس امر ر دبیل سے جوعلّوم کی کی سے ہے۔ اور اگراس تجلّی سے قرہ بنغسہ غاتب ہو تو کیا کدرس بحث و تلاش سے الس كاإدراك كرسك كا-

اور اگرنفس می علم کے لئے کثرت ہو تو ہے شک نفق کے ساتھ پر دے كااتيات عقق بوجاتا ہے۔

شمسب وجرداوراس کی روشنی سے عالم ارواح پر طلیب سے کوئی تیز

ظاہر نہیں ہوتی۔

عاہر ہیں ہوں. اور دُوسرے منظہر میں آنکے نہیں پہنچتی ۔ اگرچیا انسان حِرص کی شِدّت سے ہلاک ہوجائے۔

ہاں ہوج ہے۔ بین نے اپنے جس تول کونٹر کیا ہے وہ لاریب ہے اور بی کمع مشدہ دروغ اور اُلکل نہیں۔

علم كازياده بهوتا

التدتيارك وتعالى آب كى مروفرمات جاننا جاسية كربرايك حيوان اور برایک مومتوب إدراک سے کیزی وہ برنفس میں ایس إدراک کی حيثيت سے علم جديد مي سے ليكن إدراك كرنے والاستخص مجى أن سے نہيں ہوتا جوالا مقر ترکرتے ہیں۔ بیعلم ہے تو یقس الامرمی علم ہے لیس عالم کے حق میں علوم کے نقص کے ساتھ تتصف ہونا وہ اُم ہے کہ اُس کے اورانسا رکٹرہ کے درمیان ادراک مائل ہوجاتا ہے جنسے اگریہ مانع اس کے ساتھ تالم مذ بونا تواس كا إدراك بوجانا جسياك ده تخص جس بدا ندهاين اور بروین وغره طاری بوجاتا سے چونک عادم حسب بعلوم بلندولبیت ہیں ابس کتے ہمتوں کا تعلق آن علوم سرافے دعالیہ کے سا تھ سے کہجب انسان أن كے سات متصف بوجاتا بع تواس كا نفس باكيرہ اوراس كامرتبه عظيم موجاما ہے، كيس اس كا اعلى ترين مرتبه علم بالتد ہے اور علم بالكدكى طرف اعلى ترين واستدعم تجليات سعدا وراسس كي ييج علم نظر ب اورعام نظر کے نیچے کوئی علم البی ہیں اورسوائے اس کے نہیں کہ وہ عُرُمِ خلق مُن عَفَا مُرْ ہِيں مذكه علوم اور بير علوم وُه ہيں جن كى زياد تى طلب كا

اُمرالتُّدتبارک وتعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السّلام کوکیا۔ ابن میں سے السّدتبارک تعالیٰ کا یہ ارش و سے .

یعی میرے علم کو اپنے کلام سے زیادہ فرماجو تیرے ساتھ علم کو زیادہ کرے کیونکی بہاں علم سے زیادہ ہونا دحی کے دقت نشرتِ ٹائی کے ساتھ علم ہے اور مُعَلَّم کے ساتھ قوہ ادب کرنا ہے جوابس کے ساتھ آپ کے دُتِ سے پہلے آیا۔ ابس لئے یہ آبت بیجھے ہے۔ آس کا ارشاد ہے۔

وُغنتِ الْوُحِبُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيْتُومِ "

اورنب من تعکی بی گے ندہ اور قائم رہے والے کے تعور اور ایت ۱۱۰

بعنی ذات توعلوم سے مُرا دخجاتی سے اور تحصیلِ علّوم کی طرف تحباتی امترن راستہ سے اور بیعلّوم ا ذواق ہیں .

اسم ظاہر کی مجبلی

جانا چاہیے کرنیا وہ اور کم کے لئے ایک اور باب ہے۔ ابس کا بی انٹ النوالعزیز تذکرہ کیا جائے گا اور یہ النہ تبارک وتعالی نے ہرچیز کے کئے اور نفسس انسان کے لئے جمسلا انشیاء سے ظاہراً اور باطئٌ مقرد زمایا ہے۔ تو وُہ امور جن کا اولاک ظاہر کے ساتھ بوتا ہے۔ آن کا نام عین ہے ' اور جن امور کا اولاک باھن کے ساتھ بوتا ہے آن کا نام علم ہے اور حق سجی ان نظاہر دباطن ہے اسی میں اور اک واتع ہوتا ہے کیون کے ہر ماسوا الساکویے قدر نہیں کہ بنعنہ کہی چیز کا ادراک کرے اور اس کا إدراک آس امر کے ساتھ بھے جواللہ تبارک و تعالیٰ نے اسس میں مقرد فرمایا اور حق کی تجتی سر ایک کے لئے جس کے لئے جس کے لئے عالم غیب یا شہا دت سے جتی ہے اسم ظاہر سے سے ۔

## اسم باطن سے تحلی نہیں ہوتی

رہاسم بالمن ؟ تواسس کی نسبت حقیقت سے ہے اس میں دنیا و آخرت میں کہتا و اقع نہیں برگی کیونکہ تجل اُس کے ظہر رسے عبارت ہے حسب کے لئے اس تجلی کا ہ میں تجلی فرماتے اور دہ اسم ظاہر ہے کیونکو نسبتوں کی معقولیت عیر متبدل ہے ۔ اگرچہ اُس کے لئے دُہ عینی دمجود نہیں لیکن اُسس کے لئے دُہ عینی دمجود نہیں لیکن اُسس کے لئے دُہ عینی دمجود نہیں لیکن اُسس کے لئے دہ عقل دمجود ہیں تو یہ معقول ہیے ،

پس جب حق کی بجتی اس میں احسان یا سوال کے جواب میں ہوتی ہے توظا ہرنفس کے لئے تجتی کے لئے ہے تو برزُرخ تمثیل میں صورت میں حب کے ساتھ إدراک واقع ہوتا ہے .

## اگرعالم شراویت سے

اگر حامل تجلّی علما بر شراحیت سے بے تو آس کے نزدیک علوم احکام ہیں زیادتی ہوں گے اور زیادتی ہوں گے اور زیادتی ہوگ والی میں اگر خوی ہے تو آس کے علوم موازین زیادتی ہوگ ۔ اُلیسے ہی علوم اگر خوی ہے تو آس علم میں ذیادتی اگران اور غیراکوان کے ہرصا حب علم کے لئے آس علم میں نی نفسہ زیادتی ہوگ جے وہ حاصل کرنا چا ہیں ہے ۔

### صاحبان كشف

پس ایس طراقیت والے جانتے ہیں کہ یہ زیادتی علم اسس بختی الی ان اسالی اللہ اللہ کے لئے واقع بتو کی سے کیونے جو اُن کے لئے کشف ہوتا ہے وہ اُس کے انکار برقا در نہیں جب کہ جوعار نین نہیں ہیں وہ زیادتی علم کومسوس کرتے ہیں اول اِسے اپنے افکار کی طون منشوب کرتے ہیں - ابن دو نوں کے علاوہ جو زیادتی علم کو باتے ہیں اور ایسس زیادتی کو نہیں جانتے ابن کے استیاف کی مبتل میں ہے کہ ؛

كَنْسَ لِحِدَدِيكِهُ السُّفَادُّا مِبْسَ مُثَلُّ الْقُوْمِ الَّذِينُ كُذَّ بُوا مِالِتِ الدَّرِ الْمُعَارِّدِهِ كَنْسَ مُثَلُّ الْقُومِ الَّذِينُ كُذَّ بُوا مِالِتِ الدَّرِ الْمُعَارِدُهُ مَا لَا عُلَا كُور اللَّهُ كَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ مَا لَالْمُعَالَّمُ اللَّهُ كَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُعِلَّالِي اللْمُعِلَّالِي اللْمُعْلِمُ اللَّالِي الللْمُعَالِمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّالِي الللِلْمُ الللْمُلْم

اور یہ ہے زیادتی علم اور اس کی اصل آن لوگوں پر تعجب ہے جواسے
اپنے افکار کی طرف منسوب کرتے ہیں اور آنسس گروہ کا فرد نہیں جانٹا کہ آس
کی فنکر ونظر اور مسائل ہیں سے کسی سے کہ آس کی بحث میں جوعلوم کی زیادتی
ہے نی نفسہ آنسس تجتی سے سے جس کا ہم نے ذکر کیا۔

### علم حال كا حجاب

پس دیجے والا اپنی نظر کے متعلق اور اپنے مطلب کی غایت کے ساتھ مشغول ہوتا ہے اور قدہ علم حال سے حجاب میں ہے لیس وہ مزید علم کا شور نہیں کرتا اور حب اسم ظاہر کے ساتھ باطن تفسس کے لئے بھی تجنی واقع ہوتی سے توعالم حقائق اور موادسے جرد معانی میں بھیرت کے ساتھ إدراک واقع ہونا ہے اور یہ اُس سے نصوص کے ساتھ تعیر ہوتا ہے کیونکو نص و و سے جس میں مذاشکال ہے اور نہ وجو ہیں سے کیسی وجہ کے ساتھ اجتمال ہو۔ اور یہ نہیں مگر معانی میں -

پس صاحبانِ معانی تیکی عنوسے داحت میں آجا تا ہے تو تجتی کے دتت اُس کے لئے علوم الہٰ علوم اسرار علوم بالمن اور متعققاتِ آخرت میں زیادتی ہوتی ہے امر ہمارے طربق والوں کے لئے عفوص سے تو یہ زیادتی علم کا سبب سے ۔

# علم کی کمی کا باعث کیا ہے

ر بااس کے نقص اور کی کا سبب ہ تو یہ نت ہ کی اصل میں مزاج میں بڑائی یا اس کی طرف بلانے والی توت میں عارضی نسا دانیت ہے اور یہ زبردتی نہیں جاتی جدیب اکر حضرت خصر علیہ الت کا م نے لڑکے کے حق میں فرمایا کہ می طبعاً کافر سے اور یہ اصل نت ہ کے بارے میں ہے۔

رہا مرعارضی ؟ تو اگر توت ہیں طبت کے ساتھ ہوگا توزائل ہوجائے گا اوراگرنفس ہیں ہے تواکس کا حُبّ ریاست اور اتباع شہوات کا فنل کسے اُن علوم سے دوک دیتا ہے جس ہیں اُس کا شرف اور اُس کی سعادت بھی تو یہ بھی دائمی حق کے ساتھ اُس کے ملب سے ڈائل ہوجا آیا ہے تو فکر شیحے کی طرف رحج ع کرتا ہے اور جان لیگا ہے کہ مسافر کی منزلوں سے ڈیٹا ایک منزل ہے اور دُہ پُل کوعبور کر رہا ہے۔

یہاں انسان کا نفس علوم دمکارم اخلاق اور لمہارت و تنزیبہ سے ملا راعلیٰ کی صفات کا محل نہیں ہوتا اور شہواتِ طبعیہ نظر صبح سے بھے دیتی

ہیں، اور علوم البیہ سے دوک دیتی ہیں تواس میں دہ متردع کو بچرا ماہے تو یہ بھی علوم کی کمی کا باعث سے اور علوم کے نقص اور کمی کا معنیٰ انسان میں عیب نہیں مگر عقیقت یہ عطاکرتی ہیں آس کی جہت نقص نہیں ۱۰ ورانس کے جواس عطاکرتے ہیں آس کی جہت سے اور انسان کو جوائس کے حواس عطاکرتے ہیں آس کی جہت سے اور آئس کے علم میں ہمیشہ سے اور آئس کے علم میں ہمیشہ نے در آس کے نفس د خاط کے تقلبات کی جہت سے آس کے علم میں ہمیشہ نے در آس کے نفس د خاط کے تقلبات کی جہت سے آس کے علم میں ہمیشہ نظر وجہل نظر ہمیں اور گان وشک نظر وجہل خفلت ونسیان اور گان وشک نظر وجہل خفلت ونسیان کے تھے میں ہوگا جبس میں آپ گھان د شک کیا جب میں اور گان د شک کا جہت ہیں ۔ اور گان د شک نظر وجہل خفلت ونسیان کے تھے میں ہوگا جب میں اور گان د شک کیا جب کی د

علوم تجلی کی کمی بیشی

رہی علوم بھی میں کمی یا زیادتی ہ تو انسان ، وحالتوں سے ایک پر ہے۔
انبیا بعلیہ السلام کا تبلیغ کے لئے بھن یا اولیا ، دام کا ورا ثت نبویہ کے
صحیح سے تبلیغ کرنا ، جیسا کر حفرت بایز پر لسطا می رحمۃ السّرعلیہ کو بعب نیات
کا خلعت بہنا یا گیا تو انہیں فرمایا ؛ میری مخلوق کی طون میری صفت کے ساتھ
سکیس جو آپ کو دیکھے گا وہ مجھے ویکھے گا تو آنہیں اپنے رُبّ کے اُمری اِنباع
کے سواکئی کٹ مذہتی بیس وہ اپنے رُبّ کی طون سے اپنے نفس کی طون
گامزان ہوتے ہی ہے ہوئے س ہوگئے بیس جب ندا آئی کہ میرس ووست کو
میری طون کوٹا دو۔ اُس کے لئے چھے سے حبر نہیں تو وہ حق میں ہلاک ہو بھی تھے۔

بارگاہ سے نکلنے کے لید

جيسا كرحضرت ابى عقال مغربي كوأس مقام استبلاك كى طرف أوا ياكيا-

جس میں اُن کے لئے ارواح موکا موتد تھیں جب اُنہیں نکال دیتے کا اُمر ہُوا تو اُنہیں حق کی طرف کوٹا دیا اور اُنہیں تذلّل وقتا ہی اور انکساری کا خلعت پہنا دیا تو اُن کی ڈندگی طیب ہوگئ اور اُنہوں نے اپنے رُبّ کو دیکھا تو اُن کے اُنس واستراصت میں اُس عاریتًا اما نت کو اُنگھانے سے اصنا ذیہوگیا جو اُن سے لاز ما ہے لی جاتی ۔

### معراج انسائی کے مدارج

انسان جس وقت مواج کے ڈیٹہ میں ہوتا ہے اُس وقت اُس کے لئے اُس کی معراج کے ذینہ کے مطابق الدُّ تبارک و تعالیٰ کی تجلی ہوتی ہے کیونکہ اہل اللہ سے ہر خص کے لئے مخصوص زینہ ہے اُس کے علاوہ اُس میں کوئی ترقی نہیں کرتا ۔اگر کوئی کسی دوسرے کے ذینہ میں ترقی کوسکتا تو نہوت اکتسابی ہوتی کیونکہ ہر ڈینہ اُس کی ذات کے لئے جو خاص مرتبہ عطاکرتا ہے ہرائی اُسی میں ترقی کرتا ہے ۔اگر علما رانبیا رکوام کے ذینہ میں ترقی کرتا ہے ۔اگر علما رانبیا رکوام کے ذینہ میں ترقی کرسکتے تو ایس ترقی کے ساتھ اُنہیں بھی نبوت ہیں جی اور یہ اُمر ایسے نہیں ۔

اور کوارِ امر کے ساتھ وسعتِ البی زائل ہوجاتی ہے ؟ اور ہمار نزدیک تابت ہے کواس کی جناب میں سخوار نہیں سبواتے ایس سے کم بلندیوں کے دُرجات میں تمام انبیاء واولیاء اور دونین ورسول برابر پر ہیں اور ڈینے پر زینے دایک درج بھی زیادہ نہیں ہوتا ہے ہی بہالما ورج ابسلام ہے وہ وہ اتباع وافقیٰ یہ یہ دُوسرا درج ع دُی میں نتاج اور خودج میں بقاء ہے اور دونوں کے درمیان جو باتی ہے دُہ ایمان واسما علم، تقدسس وتنزیب، غنا دفق، ذلت وعزت اورتاوین سیداور اگر تو فاری بهوگا تو تلوین سیداور اگر تو فاری بهوگا تو تقام بهوگی و راگر تو آس پر داخل بهوگا تو بقام بهوگی تر ب باطن سید نقص بهوگا. بقدر آن علوم بختی کے ذیا دہ بہونے کے جو تیر ب ظاہر میں دوم بی درجہ کی طرف منہتی بوتے ہیں، پیس اگر تو نکلے گا تو دوم سرے درجہ کی طرف بہنے جائے گا جو تیر ب ظاہر میں بندا تہ تیری قدر پر ظاہر ہے اور تو آس کی عنوق میں آس کا منظم بهوگا اور تیر ب باطن ہیں آس سے برگز کوئی چیز باتی نہیں رہے گی۔ اور تی ای بہیں رہے گی۔ اور تی ایک جب ایجنی ایس سے برگز کوئی چیز باتی نہیں رہے گی۔ اور تی ایک جب ایجنی ایس سے برگز کوئی چیز باتی نہیں رہے گی۔ اور تی ایک جب ایک جب ایک جب ایک باطن میں آس سے برگز کوئی چیز باتی نہیں رہے گی۔ اور تی ایک جب ایک جب ایس سے برگز کوئی چیز باتی نہیں رہے گی۔ اور تی سے ایک جب ایک دور تی باطن میں آپ میں داخل ہو جائیں گی .

### عبدعبدس رئت رئت ہے

پس جب تجیماس کے دخوک کی طرف بلایا جائے گا تو یہ بہلا درجہ ہے جو تیرے لئے تیرے باطن میں بقدراً س تبل کی کمی کے بجل کرے گا ہو تیر کا ہر ہیں دوسرے درجے کی طرف نہتی ہوتی ہے تو وہ تیرے باطن پر بڈا تہ کا ہر بدگا اور تیرے ظاہر میں ہرگز بجبل باتی نہیں سبے گی۔اس کا سبب یہ بے کہ بندہ اور دُت ہرایک اپنی ذات کے لئے کمال دیجود میں ساتھ ہیں لیس بادجود اس زیا دتی اور کمی کے عبد ہمیشہ عبد اور دُت ہمیشہ رہے۔

### فراكسوا برنور وركب ب

یس ظاہر دباطن میں علوم جلیات کی کمی بیشی کا بہی سبب اور آس ترکیب کا باعث بے اس لیے النہ تبارک د تعالیٰ کی بیدا فرمودہ تمام مخلوق کی مُرکتِ عین میں اُس کے لئے ظاہر سے اور اُس کے لئے باطن سے اور

وَه جعه بسائط بي مشاجاً من يدا مورمعقوله بي إن كے لئے اعيان بي وجود نہیں بیس الندتیارک دتعالی کے سوا ہر موجود مرکب ہے۔ یہ امر ہمیں کشف صری لےعطاکیا ہےجس میں رئیب دمریت نہیں ادر یہی اُس کے لئے مماجي كوسائد ركصنا كالموجب سبع كيونكريير أكس كاذاتي وصف سع اگرتونے جان لیا ہے توہم نے تیرے لئے راستہ واضح کردیا ہے اورترے لئے مواج کا زمینے نصب کر دیا ہے ابس راستہ کے اورع وی ماصل کرادراً سے دیکھا ورائس کامشاہدہ کر جرہم نے تیرے لتے بیان كااورجب ممن ترب ك معادج ك درج متعين كردية توترك لت اس نصیحت میں سے کھ باتی نہیں چھوڑ اجس کے ساتھ رستول الند صلى السّرعليه وآلم وسلم في ميس على ديا تها. الرسم ترب لي تمرات و نا گاتصنیف کردیتے اور تیرے لئے راستہ مقردن کرتے تو یہ تیرے مشوق کے لئے مشکل امر ہوتا کہ تواتس کی طرف ملانے والے داستہ کو بنہ جان کی قسم ہے آس ذات کی جس کے تبعنہ میں میری جان ہے بے تنک

> اور التُديع فرما ما اوركسيدها داسته دكها ما جهد الخُرُدُ لِلْدانسيوس باب كا ترجيد تمام بموا -

# نة مات سي حبدسوم بيم التيوالرُّحُلِّ الرَّحِيمُ وَ

## بلبيوال بأب

علم عيسوى كابيات اوريعلم كها سي آيا اوركها لمنتبى بموا اور ابِس کی کیفیت اور کیا ابس کا تعلق عالم کی لمیاتی سے سے یا چوڑائی سے یا دونوں سے سے ؟

> جهل الخلق قدره علم عيسي هوالذي كان يحيى به الذي كانت الارص قبره غاب فيسه وأمره قاوم النفخ اذن من ان لاهوته الذي كأن في الغيب مهرو هو روح تشل أطيسر اللهسرة حاءمن غيب حضرة قد محالله بدره مارخلقامن بعلما كان روحا فغسره واتنهى نيمه أمره فياه وسره ا من بكن مشله فقا عظه أجره

حصرت عیسے علیہ السلام کا علم وُہ سیے کہ انس کی قدر کا مخلوق کو آپ اس عمے ساتھ آسے زندہ کرتے تھے جس کی چرزمین ہوتی۔ اُس میں جوافن اور اُس کا اُمر غائب ہے اُس کے مقابل میں جھونگ آف ہے فتک اُس کا لاہوت وہ ہے جس تسر غیب میں ہے۔ وُہ فتالی رَوں ہے جس کا راز اللّٰہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر فرمایا ۔ غیب سے ایک حفرت کا ظہور بروا۔ اللّٰہ تبارک و تعالیٰ نے اُس کے بُدر کو مِٹا دیا ۔

برر لومیا دیا۔ وُہ ایک رُوح تی جوخلق بمُوئی آدا سے غفلت ہوگتی · اَس ہیں اُس کے اَمر کی انتہا ہُوئی آد اُسے اور اُس کے راز سے محتت ہوگئی ·

بت ہوی. جواسس کی مثل ہوگا النہ تبارک وتعالیٰ اُس کے اُجرکوبڑا کرے گا۔

علم علیوی کھونگ ہے

الدّ تبارک و تعالیٰ آپ کی مُروفرات جانا چا ہے کہ علم عیبوی علم میں ورث ہے اس سے انہیں بھونک عطاکی گئی اور یہ ہواہے جوجون تلب سے فادی ہوتی ہے اور بہی رُوح حیات ہے جب بوا اپنے خووج کے سے فادی ہوتی ہے اور بہی رُوح حیات ہے جب بوا اپنے خووج کے راستے میں جب کے تبذی طون آتی ہوگی تطع ہوتی ہے توان مقاماتِ نقطاع کانام حرُون ہے اور حرُون کے وجود ظاہر ہوجاتے ہیں بہ حب حرُون کا ملاپ ہوتا ہے اور انحیان میں جیات ہیں جب ورث ان کا ملاپ ہوتا ہے اور انحیان کے کو ان نسبت و عالم کے لئے حضرتِ البید سے پہلے ظاہر ہوتا ہے اور انحیان کے کے ان نسبت و تعالیٰ ہیں ہوا تے سمع کے کو تی نسبت و تھی، ہیں ان کے عدم کے حال میں سواتے سمع کے کو تی نسبت و تھی، ہیں ان کے عدم کے حال میں ان کی ذوات میں امر الہی کو تبول کرنے کے لئے مستورا عیان تھے جب آن ہر وجود وار د ہوا۔

جب النُّرْتِبَارِک و تعالیٰ نے اُن کے دمجُود کا ارادہ کیا تواُن کے لئے کُنُ فرمایا۔ تو وَہ بسیال اللہ کُوہ ہم بلی دُہ ہم بلی مراہا۔ تو وَہ بسیال اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُس کل م کا إدراک کیسا جو اللّٰہ تعالیٰ سے اُس کل م کا اِدراک کیسا جو اللّٰہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سے ان کے لائق تھا۔

پسس بہلا ترکیبی کارگن سے اور یہ تین حروت سے کات واڈ اور نوک اسے ترکب ہے اور ہر حرف میں تین حروت کا جندرہے اور تینوں سے نوکر وت کا جر ہوتے ہیں اور یہ بہلے افسداد ہیں جو گن سے نوکے وجود کے ساتھ اعدادِ یسا تو مندود اور عدد کی عین ظاہر ہو گئی۔ یسا تو مندود اور عدد کی عین ظاہر ہو گئی۔ اس سے بہال مقد مات کی اصلی نوکیب تین سے سے اگرچہ چا د میں ظاہر ہوتی ہے کیون کے دونوں مقد تول میں وا حد کا تکوار مہوت اسے تو یہ تین ہیں اور کا تنات فرد سے بہالے ہوتی ہیں وا حد کا تکوار مہوت اسے تو یہ تین ہیں اور کا تنات فرد سے بہالے ہوتی ہیں وا حد سے نہیں ،

حق تبارک و تعالیٰ نے اپنے ابس ارشاد میں ہمیں ہمجان کروادی ہے کہ مُولدات کی حَمُورتوں میں سبب حیات نِفِح الہٰی ہے .

فَاذَاسَوَ مِٰتِهُ وَلَفَغُتُ فِيْهِ مِنْ رُوْى الجرية ٢٩ توجب بي المورية ٢٩ توجب بي المستوار فرما كراس من المن رُوح سنة مُيون كون من مع

اورينفس سے جے الله تبارک وتعالیٰ ايمان کے ساتھ زندہ فراتا سے تو وَہ فلا ما الله عليم و آله وسلم سے تو وَہ وسلم فلا الله عليم و آله وسلم في فرايا إ

اِن نَفْس الرَّمْن يا تَيني مِن تبُسِ اليَمن ! ي فنك جھے مين كى طرف سے رحمٰن كى بموا آتى ہے ! پس اس نغسر دھانی کے ساتھ مومنوں کے دلوں میں ایمان اور احکام شرقم کی حکورت میں نندگی آئی اور حضرت اسلام کو یہ نفخ اللی دینی فواکی بھونک اور اسس کی نسبت عطافر مائی گئی تھی بیس حضرت عیسے علیہ السلام تھونک مارتے تو قریس حکورت کا تذکو یا پرندہ کو جسے متی سے بناتے السّد تعالیٰ کے اس بذن سے زندہ کر دیتے جو اس بھونک اور بیوا میں سادی تھا۔

## فداكوفداس دعجة

اگراس میں ا ذن فرادندی کا صربان نہ ہوتا تو ہرگر کسی متورت میں حیات حاصل نہ ہوتی ہے۔ حیات حاصل نہ ہوتی ہے۔ حیات حاصل نہ ہوتی ہے۔ حضات کام کی طرب جوعلم علیہ السّلام کی طرب جوعلم علیہ ری آیا وہ نفس رعمان تھا۔ جنا پی آب اپنی پھون کے سے مردوں کو نہ ندہ کرتے تھے اور یہ علم اُن صورتوں کی طرب متنہی ہوتا ہے جن میں بھون کے لئاتی جاتی ہے اور یہ قرہ صحتہ ہے جوالٹ تبادک و تعالیٰ کی طرب سے ہر موجود کے لئے ہا اور ایس کے ساتھ آس کی طرب وصال ہوگا۔

جب اس کی طرف یہ تمام افور ہوجاتے ہیں اور جب انسان اپنے
پروددگار کی طرف اپنی معراج میں تعلیل ہوجاتا ہے اور آس کے راستے میں ہر
وہ چرج آس کے مناسب ہے لے لی جاتی ہے تو آس سے باتی نہیں رہا بگر
وہ واز جو آس کے پاس الند تعالیٰ کی طوف سے ہے بیس قدہ آسے مینی فعالیٰ کی طوف سے ہے بیس قدہ آسے مینی فعالیٰ کو خون سے ہے بیس منت بھر آس کے رہیں دیکھ آس کا کام نہیں منت بھر آس کے
ساتھ کیون کے الند تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اُس کا إدراک ہوسکے
مگر اُس کا إدراک اُسی کے ساتھ بوتا ہے۔

### فكابى اين مرسان كرماس

جب پیشخص اسس خیرسے کو اتا ہے اور وّہ صورت ترکیب یاتی ہے جو آس کی اینے رُبّ کی طوف وَہ میں تکلیل ہوگئی تی اور آس کی طوف وَہ میام عالم کو فادیا جا آسہ ہو آس سے آس کے مناسب لے لیا گیا تھا بھو کہ ہر عالم اپنی جنس سے متعدی نہیں ہوتا توسب کا اجتماع اس متر الہٰی پر ہوجا آ سب کے ساتھ متورت حمد سے ساتھ آس کے ساتھ متورت حمد سے ساتھ آس کی تتبیع کرتی ہے اور ایسے رُبّ کی حمد بیان کرتی ہیں کو تا ہو ا

اگرصورت بسترالہی کی جیٹیت کی بجائے اپنی اس جیٹیت سے آس کی جملہ بیان کرتی تواس صورت برالتُوتبارک و تعالیٰ کے نصل وا متنان کا طہور نہ ہوا جب کر آس کا اصان وا متنان تمام خلوق بیشابت ہوا بہت ابت ہوا کہ مخلوق کی طرف سے اللّٰہ تبادک و تعالیٰ کی جوتعظیم و تناس میں ہوتی سبے اسی مبتر البی سے سے اللّٰہ تبادک و تعالیٰ کی جوتعظیم و تناس میں ہوتی سبے اس میر البی سے سے اور آس میں کوئی میر نہیں ،

بی حق و مصح این ذات کی عد کوتا ہے اور اپنی ذات کی جیمی میں میں حق و مصح این ذات کی جیمی میں کا کہتا ہے کہ اس تحمید و جیمے کے و تت جو خیر اللی میں استحقاق کوئی کے باب سے بہت کی کہ وی کے دائے میں کے لئے جو استحقاق مقرد فرما یا ہے اسی حیثیت کی دی کہ اس می حیثیت سے بے کہ اس شخص نے ایس امرکو خود میر دا جب کر لیا ۔

#### كلات مروف سے بنتے ہیں

کلات محدت سے ہیں اور حرق ون ہؤا سے ہیں اور ہؤا نفس رجانی سے ہے اور اسماء کے ساتھ اکوان ہیں آ ٹارظام ہوتے ہیں اور ابن کی طوت علم عیوی منہی ہوتا ہے بھرالسان ابن کلات کے ساتھ حضرت رحمانی مقرد کرتا ہے ہو آسے اپنی ذات سے وہ ام عطاکر تا ہے جس کے ساتھ حیات قام ہوتی ہے جس کیں وہ ابنی ذات سے وہ ام عطاکر تا ہے جس کے ساتھ حیات قام ہوتی ہے جس میں وہ ابن کلات کے ساتھ سوال کرتا ہے تویہ امر دائمی و وری بن جاتا ہے ۔ جانا چا ہے کہ حیات ارواح حیات ذاتیہ ہے اسس لمتے ہوذی تروح جانی ورح کے ساتھ زندہ ہے اور جب سامری نے حضرت جریل علیہ السلام کو دیجا تو آس کی ذات کی عین ہے اور بہ کہ ان کی حیات ذاتی ہے اور وہ کہی مقام سے نہیں گذرتے ، گروہ وہ مقام ابن کی صورت بمقل کی مباشرت سے زندہ موجا تا ہے لیس اس نے آن کے نشائی قدم سے ایک منطق بھری اور یہ الشرت بارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے حس میں اس فرائس اس کے اور اسس امرکی خردی گئی ہے ۔

فَقَبَضْتُ قَبْضَتُ مِنْ أَشَرَالرَّسُولِ طرآيت ١٩٥٥ توايك مُعى بعرل فرشت كونشاك سے بعرائس وال ديا "

حفرت عليني روح بلي

چنا پخ حب سامری نے دھات کا بچھ ااور آس کی صورت بنائی توانس میں مہت کی وَہ شعلیٰ ڈال دی تو بچھ البرلنے لگا . صرت میلی عیدالسلام رُوری تھے جیساکہ الند تبارک و تعالیٰ نے اُن کا نام اُروں سے اسرال کے اُن کا نام اُروں سے رکھا اور حبیا کہ انسان نامبتہ کی صورت میں تروح کو بیدا فرمایا۔ جب رہا غیر نامبتہ اعرابی کی صورت میں بیدا ہوئے جیا نیے صورت میسلی علیہ السلام اکہی می بیدا ہوئے جیا تی صورت میسلی علیہ السلام اکہی میں میں میں میں سے نسوائی میں دور کے ساتھ در ندہ کر دیے والی تروح اکوان کے میل کی سے باک تروح کے ساتھ میں اور ایس تمام کی اصل جیات ابدیت کا مرصی میں از لی ہے۔

حرُون كىلمبالى بيورانى

سوائے اس کے نہیں کہ ازل وائید کی دونوں طرفوں اور وتجودِ عالم اورائس کے حدوثِ چی کا امتیاز کر دیا گیا ہے اور سے علم کے طول بینی علم کے عرض سے متعلق ہے اور وہ نعلق جے اور وہ نعلق حالم کے عرض سے ہے اور وہ نعلق دطبیعت اور اجسام کا علم ہے اور وہ سب اللہ تبادک و تعالیٰ کے لئے ہے ۔
لئے ہے ۔

اَلَا لَكُ الْخُلُقُ وَالْدَهُ مُر مَبَارِكَ اللهِ رَبِّ العالمين الاعران آيت ٢٥ في في والمراسك لئے بعد سارے جانوں اپرورد كاربہت بركت والأب المجانوں المراب الله والأب الله والم الله والله والم الله والم الله والم الله والم الله والله وال

بركت والاع المديروردكارعا لمول كا-

جب آپ ہمارے اہل طریق سے سی کو حروث کے بارے بیں گفتگو کرتے سنیں تودہ کیے گا نلال حرف کی لمبائی ابتے گزیا اتنے بالشت ہے اور اکسے ہی چوڈائی بیان کرے گا جب اکہ حلّاج وغیرہ ہیں ۔ قول سے انس کی مُرادِ عالمُ اُلوا میں اُس کا نعل ہے اور عرض سے مُراد انس کا عالم اُجسام میں یہ فعل ہے ۔ یہ فرک و مقدار وَہ ہے جو ایس کے ساتھ امتیاز کرتی ہے اور یہ اصطلاح حلائے کی دُفع کردہ اصطلاح اسے ہے۔

محققین سے جوکن کی حقیقت کوجان لیا ہے وہ عالم علوی کوجان لیا ہے اور جو خص کا نات سے کسی چیز کو اپنی ہمت سے دمجود میں لا ماہے تو ہم امر ابس علم سے نہیں .

نوکے ہندسے کاظہور کن سے ہے

بُون او کا فہوران بین حرنوں کی حقیقت میں بتواسے توان سے بنی کے
افرا فلاک فلام بتو نے اور نوا فلاک کی فجوی حرکات اور کواکپ کی رفتار سے
اور این با نوا فلاک کی بلند حرکت سے جنت کواور جو اُس میں سے پیداکیاگیا
اور اکس باند حرکت کے وقت وہ تمام کچے بیدا بتوا جو جنت میں سے اور ببند
حرکت سے کی قد دومری حرکت سے جہتم اور جو اُس میں ہے اور قیامت و
اخت اور خشر نید بیدا بتواجس کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ دنیا کا اُن نیمتوں
اخت اور خشر نید بیدا بتواجس کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ دنیا کا اُن نیمتوں
سے امتزاج ہے جن کا امتزاج عذاب سے سے اور اس کا بھی ہم ذکر و

امتزان آن کے اہل پی تقیم ہوجائے گا بیس نشاق آخردی نشا طِ دُنیوی کا مزان بھو آئوں کہ درمیان ہے جو دُنیوی اور آخردی نشاق کے درمیان ہے مگر جہنم کی پیدائش کی پیدائش کی پیدائش کی پیدائش کی پیدائش کی بیروجائیں گی اور رحمت اُس کے ساتھ تکی ہوجائے اور آسس کی مدّ تی ہوجائے گی جو ترقول میں سبقت ہے گئی ہے توجہنم یوں میں اُس کا حکم رجوع کرے گا .
اور اُس کی صورت بہ تو اُس کی صورت تبدیل نہیں ہوگی اور اگر تبدیل ہوگا .
توالند تعالیٰ کے اِذان سے آن ہر بیسے تھی میں عذاب ہوگا .

ابلِ جبتم مے عذاب كا دورانيه

اللک نانی کی تبلندی سے حرکت اُس کی تولیت ہے حب کے ساتھ ہر تابل عذاب کے لئے ہر مقام ہیں آن ہیں عذاب ظاہر ہوگا۔ ہم نے ہر قابل عذاب کے مقام کے بارے ہیں کہا ہے ایس لئے کہ اس میں ایسے ہی ہوں گے جو عذاب تبول نہیں کریں گے .

بس جب به ترت خم ہوجائے گی جو کہ بنیالیس ہزار سال ہے اور ایس متت میں اہل جہتم پر عذاب ہوتار ہے گا۔ ایس میں متقبل اور پہم عذا کی مترت تینیں ہزار سال ہے پھر اللہ تبارک وتعالیٰ ان بر نین ندار سال فرائے گاجب میں وہ اصاب سے غاتب ہوجاییں گے اور وہ المد تبار ف تعالیٰ کایہ ارت دہے۔ اورابلِ جبّم كے بارسے میں حضور رسالت آب سلی النّدعلیہ و آلم و سمّ کا ارشاد - معمد الله الله يوتون فيها ولا يحيون معمد الله الله يموتون فيها ولا يحيون الحديث

دُه لوگ جوابل جہم ہیں مذائس میں مرس کے مذجبیں گے۔ إن اوقات بي أن كے حال سے مراد آن كا اپنے اصلى سے غائب ہوجانا ہے۔ آس متحف کی مثل جواہل عذاب سے دنیا میں در دکی شدت اور نیادہ آلام کی قوت سے بے ہوش ہوجا تا سے ایسے ہی اہلِ جہتم انتیس برالد سال بے ہوشش دہیں گے بھران کی بے ہوشی ٹوٹے گی توالٹر تعالی اُن کی جلوں دوسری جلدوں میں تبدیل کردے گالیس آنہیں بندرہ ہزارسال عذاب دیا جائے گا بھران برہے ہوشی طاری ہوجائے گی تو دہ گیا رہ ہزارسال بے ہوشی كى حالت مي كفهر عديس كے بيم آنهيں آفاقه بلوگا تو الله تبارك وتعالى أن كى عِلدون كودورى عِلدون بين بدل نے كا تاكه عذاب كا وا تقر عِي توده سات بزادسال عذاب اليم مي كرنتاد دمي م يعرآن برتين بزادسال بے ہونتی طاری رہے گی پیمراًن کی ہے ہوشی رُفع ہوگی تُوا لٹر تبارک وتعالیٰ أنبس أس تخص كى شِل لذت اور داوت نصيب فرائ كا جو كليف مي سوجاً ما سے اور بدار ہو اسے اور سے اس رحمت سے سے جواس کے غفب پرمبقت ہے گئی ہے اور مرچز ہیں وُسعت رکھتی ہے۔

ابلِجبم يردحت

بس آس دتت رحمت المديدا أماى الماس واسع من بولا حسن مك ساقد السلام المريد المري

بالتی گے اور میہ اُمراُن کے لئے وائمی ہوگا، وہ اِسے غیبہ مت خیال کرتے ہوئے ہیں گے ہم مجول گئے ۔ ہم سوال کرنے سے ڈوتے ہیں کہ ہما دے نفوسس یا د دلا دیں کے کہ اللہ تنبارک و تعالیٰ نے ہما دے لئے فرمایا ہے۔
اُخساءُ وُا فِی ہِا وَ لَا تُنكِّر وُن المومنون ایت ۱۰۰۰
اُسی دھتا دے بڑے رہوا ورمجھ سے بات نہرو

یس وه سکوت افتیاد کریں گے اورجہتم ہیں مبلس ہوں گے اور آن پرعذاب کے لوط آنے کے خوت کے سواکوئی عذاب باتی نہیں دہے گا. لیس جو عذاب آن پر جمیشہ رہے گافتہ اسی قدر ہے اور وہ خوت ہے اور وہ نفسی عذاب سے غافل ہو نفسی عذاب ہے جستی نہیں اور جن اوقات ہیں وہ اس عذاب سے غافل ہو جائیں گے اُن کے نیم کوعذاب جستی سے دا حت ہو گی جس کے ساتھ الد تبارک تعالیٰ اُن کے دِلوں میں یہ اُم رَحَرِّ رکوئے گاکہ وہ کی حید وہال ہے الد تبارک تعالیٰ کا ذبان ہے۔

#### لَهُ يُمُونُ مِنْهُا وَلَهُ يَحِيلِي

پس آج کے دن ہم تمبیں کھلادیں گے جیسا کہ تم نے ہمیں کھلادیا تھا۔ جب اہل جہتم کو الام کا احداسس نہیں ہوگا ڈہ اس حقیقت سے کہیں گے اور ایسے ہی الند تبارک د تعالیٰ کا اریث د بیے۔

نُسُوااللَّهُ فَنُسِيْهِ هُ وَ السَّالِيَّةِ ٢٧

دَّه التُدكو بَقُول كُنَّ تُوالتُدنِي النَّهِين بَقُلا ديا.

### وَقِيْلُ الْمَوْمُ مَنْسَاكَ عَمْ كَمَّا بِسُتُمْ الجافية أيت ٢٢

اُورائیسے ہی آئ تہمیں مجملا دیا جائے گا۔
یعیٰ جہنم میں ترک کر دیا جائے گا۔ پینی جہنم میں ترک کرنا ہے اور ہمزہ کے ساتھ اس کامعنی مؤخر کرتا ہوگا۔ بیس اہل جہنم کاجنت سے حصہ عذاب کا داتع نہ ہونا ہے اور عذاب سے آن کا حصہ عذاب کا متوقع رہنا ہے کیونکم التی تبارک درتا کی طون سے آن کے لئے اغیار کے طربتے سے امان نہیں ہوگی اور دہ لبعض اوقات متوقع خون سے مجوب ہوجائیں گے حبس سے ایک وقت دوہزار سال اور ایک وقت چے ہزار سال کا عصبہ ہوگا۔

# يه مدت بيشه رب كي

اس مقدار مذکورسے بھی نہیں نگلیں گے۔ زمانہ سے لاز ما آن کے لئے
ایس قدر عرصہ ہوگا جب النّہ تبارک و تعالیٰ اپنے اسم رحمان سے انہیں نئمت عطا
کرنا چاہے گا تو وہ اپنے جس حال ہیں اُس و تت ہوں گے اور حب عذاب ہی
وہ تھے اُس سے کلنے پرغور کریں گے تو نظر سے اِسی قدر نعمت پائیں گے۔ ایس
غور کرنے کی قدت ایک وقت ایک ہزادسال ایک وقت نوہزادسال اور ایک
وقت پائے ہزادسال ہوگی بیس اس گذت ہیں کی بیشی بھی ہوگی اور جہتم ہی

اُن کایہ حال ہمیشہ رہے گا۔ کیؤی وہ جہتم میں رہسنے والے ہیں ، یہ جوہم نے ذکر
کیا ہے تمام عیسوی علم سے ہیں جومقام خرتی کے دِر شہسے ہیں ۔
اور الشّدحق فرما تا ہے اور وُرہ ہی سیدھارا ستہ دکھا تا ہیں ۔
اُکھُنْ کُر لِنَّد بعیسویں باب کا ترجمہہ اختمام پذریہ مُوا ۔

ما مُ البيتي

بب الدّالُّرْمَلُ الرَّحِينِ ع اكتسوال ما\_\_\_ " تْلامْ عَلُومُ كُونْيِهِ كَ مُعْرِفْت إدراك كاليك و وسريس داخل مو" علم النتائج فانسبه الى النظر عملم التوالج علمالفكر بمحبه مثل الدلالة في الانتي مع الذكر هن ألادلة أن حقفت مسورتها على حقيقة كن فى عالم الصور على الذى أوقفالايجادأ حسب والعان قالمة عشى على قدر والواولولا سكون المون أكلهرها فاصلم بان وجود الكون في فلك رقى توجهه فى جوهرالبشر جِعم الوّالج نعنی ایک کا دُوسرے میں داخل ہو ناعم فکر ہے۔ اُس علم کا سما تھی ىس اس كى تغرىسىيت كى المرف سنے۔ یہ دلائں سی اگرم ان کی صورت کو تحقیق کے سامھ جاننا جاہولواس کی ش مو میں مذکر کے سابخ دلالت سیکے -اُس ذات برص نے عالم سؤر عقیقت کن برتمام ایجا دات کو دا تفنیت بخت ، اگرلؤن ساكن مز بهوتالو وأوعين مين طاهركرتي اورده انداز يركيي-بس جان سي فلك ميس اورأس كى لوّجر مي ادريو برابتريومي ويُود كون بير. الله بقالي أب كي مدد فرمائے ماننا جاہئے كريہ علم تولىد د تناسل سے اور ساموم اكوان سے كے اوراس كى اصل علم البى سے كے-میں ہم سید اس صورت کو بان کریں گے جواکوا ن میں سے بعدازان آ ہے معظم البی میں ظاہر کریے کیونکر بر علم کی اس علم البی سے سے کیونکر ہر ماسوا الله تبارك ولقالي سے ئے- الله منالي كا ارشاد ہے-!

وَسَعَوَ لَكُوُمُ مَا فِي السَّكُمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَبِعِوزِمِين وَاسمان مِي بِفِي عَامِ بَهَا سِ جَمِيعًا مِنْهِ اللهُ مِنْ مِنْ اللهِ اللهُ مَنْ اللهِ اللهُ ا

نیس بیعلم نواج برویزمی جاری دساری کے داور بیعلم التهام لین آلی میں میل جول مین نکاح کا علم کے .

ان میں سے حتی معنوی اور الی علم نے ۔ سب جانا جا سے حب آب اس کی محتقت معنوم کرنا چا ہیں اور الی علم المحت میں نظر کریں بھیر عالم طبعیت میں تعرفر وحانی معانی میں ، بھیرعلم النی میں ، علم حب میں اس طرح جان لیس کر حب الله تبارک دتوالی معانی میں ہو تو خصوں کے در میان ظاہر کرے ان دولوں سے اس کا میتجہ برا مدموت ہے ۔ اور یہ صبح نہیں کہ ان دولوں میں تعیار ظاہر ہو حب تک کردولوں کے سامح تاریخ دا میں وہ وہ میں کہ دولوں میں تعیار ظاہر ہو حب تک کردولوں کے سامح تاریخ دا میں دولوں میں تعیار طاہم خاتی دا میں دولوں میں تعیار کا میں خاتی دولوں میں تعیار کا میں حالی کہ دولوں میں تعیار کا میں خاتی دولوں میں تعیار کا میں دولوں میں تعیار کا میں حب اس کا میں میں کہ دولوں میں تعیار کی دولوں میں تعیار کیا کی دولوں میں تعیار کی دولوں میں کی دولوں میں تعیار کی دولوں میں تعیار کی دولوں میں تعیار کی دولوں کی

بيرانسي بي موگا:

اور یہ ایسے ہوگا کرد ولوں میں سے ایک دوسرے کے سائھ مجامعت کی مؤت من مائے جنائی حب مفوص وجدا ور مرط کے سائھ اجتماع ہوگا اور مقام دلادت کے قابل ہوا در حب سیج کو قبول کر ہے ہو گئے فاسد نہ کردے انجیج اُس میں صورت افتیاح کو قبول کر ہے اور دراجتماع دو مقرم کا ہوں کا ملاب اور شہوت کے ساتھ یانی یا ہوا کا انزال کے ۔

بای یا ہورہ اور سے ہے۔ قبول کرے نو لازمانتیسرے کافہور مو کا اور اس کا نام بیٹا ہوکا اور دولو کا نام والدین ہوگا اور تمیسرے کے طہور کا نام ولا دت اور دولوں کے اجتماع کا نام نکاح یا سفاح ہوگا ۔ بدا مرحیوان میں فحسوس اور دوقوع بزیر ہوتا ہے ۔ ہمنے مخضوص وجدا و رمحضوص مثر طاکا ذکر کیا ہے کیونکہ نکا ح سے ساتھ مذر دموننت کے جماع سے اولاد پیدا ہیں ہوتی مگرائس شرکے حفول کے ساتھ پیدا ہونی سے جس کام نے ذکر کیا ہے۔ عنوتیب ہم اس کے معنی دمنا حصہ بیان کرب گے جبریبی معادی ہے ،

عالم طبیات میں بے کری بر اسمان سے بارخ کا پانی اثر تا ہے اور زمین اُس کونیول کر کے سیری ہوتی ہے ۔ تو یہ اُس کا مُل ہے ۔

ا کی جین سے مسرُ در وستا دمان جو رہے اگاتی بے لیسے ہی کھجوراور درخت کے بیوند کے سے و لوار درخت کے بیوند کے سے و

دُمِنْ كُلِيْ مُنَى يَهِ خَلَقُنَا زُوْجِيْنِ اللهُم نَهُ مُ مِنْ مُرْجِيزِ مِعْ بِوَرُ مِهِ بِيلِ كَنْ " (الذاريات أيت منروم)

الثياء بامفرس بامنركر

رہے معانی لوجان میں کاسٹیاد دونسمیل برئیں مغردات ا ورمرکتبات چنانچہ مرکبات کے پہلم سے مغرد کا علم مقدم سکے اور مغرد کا عِلم صونت ا در معد کے ساعة اور مرکب کا عِلم دلسِل و ہر ہان سے ہو تا ہے ۔

جُب آب ما ننا جابی کری وجرد مالی سب سے بھے ہے اوّ دوموروں کی طرف استیاری میں ہے۔
کی طرف استاد کریں یا اُس پر جومقرم مقرط کری بیٹی دوموروں کے تھی میں ہے۔
دولوں میں سے ایک مفرد کو مبتدا کا مومنوع مقرد کریں یاد دس مفرد کو ایس کے
سامة طریق منہا دیر مکل کری بجرکہ ہیں گل حادث ہے۔ اور اُس کا نام مُبت اِ
اِس لئے ہے کہ اس کے سامتو آپ نے ابتدا کی ، کیونکر یہ مومنوع اوّل ہے جیسے
اِس لئے وضع کیا ہے کراس پر اُسے عُل کیا جلٹے۔ جس کے سامتو آپ اس

اوروہ مُوْد ہے کی کھاسیم معنا ف مغرد کے مکم میں ہے منروری ہے کہ اُ ب میعنت کے سامق مدّوت کے عنی میان لیں اہد ہراُ س جیز کے معنی میان لیں جواس کی طرف معنا ضب ہے ۔ اوراُس کے لئے جسیاکہ محیط فعیل لینی معمار قائم کیا گیا ہو کیونکہ زبان میں ومنع کے سابھ ہرجیز تھر کا اقتقنا موکر تی ہے۔

جَبُ آپ مادت کوجان جائیں گے اس وقت آپ اس پر دُوس م مغرد کو عل کریں گے اور یہ آپ کا فول ہے ۔ لوّاس کے لئے ایک سبَب ہے جِس کے سامخ آپ اس سے فہریں گے اومنوری ہے کہ آپ اس سبَب کے معن اور ، وضع میں اس کی معمولیت کو بھی جان لیس -

مغردات کا بروہ علم ہے جو مدکے سا مقمقتنص ہے کبی ان دولول مغروں سے مورت مرکب قائم ہوئی صب کر حوانیت اور تفکوت النسان کی موت قائم ہوئی صب کر حوانیت اور تفکوت النسان کی موت قائم ہوئی کبیں گے - مغردین کی ترکیب کا ایک دوسرے پر تمل کرنے سے کچھ نیجر برآ مدنہیں ہوتا - گمریہ وہ دعوی ہے جس کا مرحی موسوی ہے جس کا مرحی موسوی سے اس خبر کی تقدیل ہو میں کی اس کے سا محرج ردی ہے ۔

بکم سے بیامراس دقت نسلیم کیا ملے گائبددعوی میں فاص طور بر منرب المن کے طور برخوف طوالت ہو۔ اور میری بدکتا ب معانی کے میزان کا مقام نہیں ادر سوائے اس کے نہیں کہ بدیلم شلق برموقوف سے کیونکم منروری ہے کہ برمغود معلوم ہوا درجس کے سامق مفرد مومنوع سے خبردی مبلئے دہ جسی برہی یانظری بُر بان کے سامق دولوں کی طرف ال جع ہے۔

مچراکب دوسر مقدم فکب کرب ا دراس میں دہی عکل کرب جربیلے میں کیا اور لازم سے کہ دولوں مذاور مغروں کے دولوں معتموں میں سے کوئی ایک ہو۔ اور بہر کمیب کی مؤر سے میں چارا ور عنی میں تین ئیں ۔النظاد اللہ سم اِس کا ذِکر کریں گے۔ اور اگراس طرح منیں ہو کا لو ہم گر نتیجہ برآ مدن ہوگا۔

حب یار شباط ہوگیا تواس ارتباط کا نام وجر دلیل ہوگا ورو اول کے اجماع کا نام دلیل ہوگا ورو اول کے اجماع کا نام دلیل اور بربان ہوگا ورنتیجہ یہ نیکلے گاکر مدکو نے عالم کے لئے لاز ماسئیب کے در میں عقب مدو نے اور میکم سنیب کے لاحکم علمت سے عام ہے ۔ کیونکم اس علم میں منرو ہے کوئکم عقب سے عام یاسا دی ہوا وراگر الیسانہیں لوا ن امور عقاید میں معترق نہیں ۔

اگرا بسخ العیت می افذ کرتا جائیں گے او حب اس مِثل کو مانا جائیں کے کنبدید حرام کے لوناس مربقہ سے کہیں گے کر برلنٹر والی چیز حرام کے اور نبدید لنٹر لاتی کے لود و حرام کے -

مرمت اورمبت ميمير

إس مي أب كا عتبارا مور عقليم اعتبار الم في مورت من موكا كبيا

کہ ہم نے آپ کے سے مثال بیان کی نس ترم کا حکم بے اور بلت اس کالیے۔
یعن لنٹر کی مالت ہے ۔ لیس حرمت سے لئے تعکم تقل مُوجبہ سے مام ہے کیونکر
عتریم کے لئے در مرے اُمر میں نشتے کے ساوہ دُ در مرا سبب بھی ہوسکنا ہے ۔
جیسا کہ فقیب ، سرقہ اور گنا ہوں میں حرکت ہے اور یہ وجود تحریم کی فور مات
میں مقیس کمیں ۔

بیس اس مناص وجرسے سکے نبکل ور آپ کے لئے اس تقریب کے ساتھ معانی کا میزان اور نتا م کئی بنی .

فردسيت علاوه نتجبرتهس

سوائے اس کے ہیں کردہ اوالج کے ساعۃ اُن دونوں مقدموں میں ظاہر بھی جوئیش میں ماں کباب کی طرح میں اور یہ دونوں تین سے مالس سے مرکب میں جو تین کے مکم میں گیس نے کونکم امنا فت اور نٹر طامیں تجارکے لئے ایک ہی معنی ہوتا کہ کیس فردیت کے ملادہ نیتے خواہر مہنی ہوتا ،

اصل فاعِلْ خُسُفُ إ

کیونکراگرشنع موا ورائیہ ساتھی کی فاص صحبت نہ مولو شُغع سے کہی کوئی در سے جزیہ ہیں ہائی جائے گی۔ پس وجُردِ حالم میں شرکیہ بافل ہے ا درا کیہ کا فعل ثابت ہے ا درموجودات سے اس کے وجُرد کے ساتھ موجودات کا فہور نہو لؤا ہہ کے ساتھ موجودات کا فہور نہو لؤا ہہ کے لئے مال ہر ہے کہ اگر جہ فیصل نبد سے سے فام ہر موستے میں گرالکہ تبارک و لقائی مذہوستے لؤ مِعل ظاہر نہ ہوتا ، یہ میزا ن صورت ا ورای دے ساتھ بندوں کی طرف اعلل کی اضافت کے درمیا ن ہے جرافعال الدُنقالی کے لئے ہیں .

الله تيارك ولفائي كارستاد هي-! والله خكفكم ومانعم لون "اورالله تعالى نے تبس اور تبارے ا غال يو پياکيا -صفّات آبیت ۹۹ يعى متها رسے اعال كوب إكيا بوغل أن كى طرف منسوب ميں اوراي دالله بقالى کی طرکت معنا و بعد . خلق کا لفظ ایجا دیے معنوں میں بھی سینے اورتفزیر کے معنوں میں تھی جیسا کہ نفو عُن فغل کے معنوں میں تھی یا یا جاتا ہے بصبی مثال الدتوال کے اس ارشا وس سے -

ما النهال تهم خَلْقَ المتماتِ والأرض من في رمن اوراس الرسان الكهف أيت اه كوقت المس كواه ندبنا يا تها-

نیز ضکق کامعنی فخلوً ق بھی ہوتا ہے جیس کی میثال الله بغالیٰ اِس فرسان میں

جوالد تفالی نے اس سے رحامیں بیا

عَلَقَ اللَّهُ فِيَّ أَرْمَامِهِينَ البقروأتيت ٢٢٨

جاننا جا ہے کہ یالوا نج ولوالد علم المي ميں سے اور عن تعالى كى ذات سے ان مىں برگز كو ئى تيز ظاہر نہيں ہوتى -

الماحق كامدسب

أس كى ذات كى طرك دُوم المرمنسوب بنين ببوسكتا ورابل سننت ابل ئى كىنردىك اس ذات كى طرئ يەلىنىست سىك كەدە اىجادىرقا درسىكىياش كى طرئت احتياج كے - دلكن إس كے سياق ميں اہل حق كے بخالفين سے فرمن ہے تاکراس کے نزدیک تقریر کریں کو اس کی ذات کے لئے وجود عام کی انبیت

اس کی ذات ہونے کی بنا پر نہیں جبکہ وہ عالم کواس کے دجود کے ساتھ علت ہو کے سے مساتھ علت ہو کا سے مسئوک کے ساتھ علت ہو کا سے مسئوک کی بینسبت اُس کے فادر ہونے بریث اول زما تیسار اُسر ہوگا در وہ اِس عین معمود وہ کے ستے ایجاد کا رادہ سینے ۔ کہ اِسے وجود دیا جائے لازم ہے کہ وہ فصراً توجہ کے ساتھ قُدر ست کے ساتھ قُدر ست کے ساتھ قُدر ست کے ساتھ مقلاً اور مثم کا ایجاد کی عرف ہوگا ،

وجود كالنات فردسي بالعرسية نهي

خلفت کا دمجُر میں آنا فردیت سے بے سا کہ احدیث سے کیونکم اس کی احدیث دو کرم سے کوفیول نہیں کر تی راس سے کہ احدیث عدد مہیں کی میں اہم میں فہور عالم میں حالت معنی لرسے کے اور دو ایک دوسرے اقالدمی مرام کیت کئے ہوئے ہیں حقائق معنی لرسے کہ اس کی اصل کی میں حکور شہیے - اس باب میں اس فدر کا فی سے ۔ اس باب میں اس فدر کا فی سے ۔ ایس باب میں اس فدر کا فی سے ۔ ایس باب میں اس فدر کا فی سے ۔ ایس باب میں اس فدر کا فی سے دیا دہ کا متمل نہیں اس سے کہ ونکہ یوفن ابل الا کی طرف کی میں میں سے راس سے زیادہ کا متمل نہیں اس سے کر یہ کتاب علوم فیکر سے نہیں ۔

سوائے اس کے بنیں کہ بیعلوم تلق و تدلی سے بی اس می اس کے علاوہ دور مرے میزان کی طرف ماجد نہیں - اگرجہ اس کا اس کے ساتھ ارتباط ہو کیونکا اس سے ایک بیار نہیں نیکلتا گر اس کے مفردات سے علم سے مفرمات کی درستگی کے بعد حواس کی میفت ہے وہ منع نہیں کرتی اور مقرمات اُس بر ہان کے ساتھ مہر جواس با ب میں اللہ تبارک و نوالی کے اس ارشاد کے بر ہان کے ساتھ مہر جواس با ب میں اللہ تبارک و نوالی کے اس ارشاد کے

ساعة دُور مِنِي ہوتی : لَوْ كَاكَى فِيْهِمَ آلِهِ ﷺ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الرَّدِ ولوْں ﴿ زَمِن وَآسَان ﴿ كَصِمْا لفک کنا السنیاد آیت ۲۲ الٹر کے علادہ معبور ہوتا او برباد ہوجا الفیک کا دہ معبور ہوتا او برباد ہوجا کی اس باب میں اس آیت اور اس کی میٹن آیات کے بمین اس باب میں اس آیت اور اس کی میٹن آیات کے بمین نظر اس فن کو بیا ن کرنے کی صرور کرت محسوں ہوئی ، اس فن کے ساتھ علوم میں با برکشون سے ابل اللہ مشعول نہیں ہوئے تا کہ تعنیق کو اسے سوائے اپنے اوقات بہوا در السان کی عمر عزیز ہے ۔ السان کا حق ہے کہ اسے سوائے اپنے رہ کے مائے اس کی میٹر کوع گفتگو کرنے کے اسے لبر نہ کے میں بارٹ کی عبالس اور اُس کے ساتھ اُس کی میٹر کوع گفتگو کرنے کے اسے لبر نہ کے وجوبے دی المستبیل واللہ یعول آئی وجوبے دی المستبیل

الحدالله بندر حوي جُزا وراكبيوي باب كالرحب مد فام سوا -

سائر مبتی

## بِن مِ اللَّوَالْرَحْمِنَ ٱلرَّضِيمِ ط

بامگیسواں باب منزلِ منارِل کے علم اور تمام علوم کونیہ کی ترتیب کی مُونِت

ان المنازل فىالمازل ساريه الانقهر الحضرة المتعاليب. تحراللطائف والامور الساميه بسناالوجودالى ظلام الهاويه عبا لاقوال النفوس الساميه كيف العروج من الحفيض الى العلى فعسناعة التحليل في معراجها وصناعة التركيب عندرجوعها

نغوس سامیہ کے قوال عبیب بی ، کرمنرلوں میں منزلیں جا ری وسائی

ين -

ں ۔
ایستی سے تبندی کی طرف کیسے عراق جے سے مگر مفتر ت متحالیہ کے ملبہ کے مسامقہ

کی اُس کی مواج میں لطالعت اور امور سامیہ کی طرف منعیت تحلیل ہے اُس کے رمجُری سے وقت منعوب ترکیب و بُوُدکی روشنی سے ساتھ جنٹم کے انْرھیرول کی طرف ہے ۔

علوم اللهيك علاده علوم تركيبي نب

الله تبارک ولعالیٰ آپ کی تائید فرمائے ماننا جا بیئے کر جب کہ علم اللہ تبارک ولعالیٰ آپ کی تائید فرمائے ماننا جا بیئے کر جب کہ علم اللہ تبارک ولعالیٰ کی طرف منسوب ہوگا توکٹر ت ونرتیب کو قبول نہیں کر تاکیونکر اس کا اکتسا ب واستفادہ نہیں ہوتا ، بلکراُس کا عین اُس کی ذات ہے ۔ جبیبا کم اُس کی طرف منسوب ہونے والے اسماء وصِفا ت بین اور ماسیوی اللہ کے

ملوم لازمام رقب محسوره میں بوئے خوا ه وعلوم وسی بوں یا کسی را رہیں اِس لئے کہ در مام رقب محسوره میں بوئی اس لئے کہ در میں بیان کرد و ترقیب سے خالی نہیں ہوتی اور در و بہلے علم خرد سے بھر جلم ترکیب بچر علم مرکب اور اِس سے لئے جو مقا علم منیں -

اگر مرکب کو قبول مذکر نے والے مغردات سے بے بواس کا علم مغرد ہے
اور الیسے ہی باقی ہیں کیونکر سرعلوم لازماً مغرد ہوگا یام کتب ا درمرکب لازماً علم ترکیب
تفدم کی استدماکر تا ہے اور اُس دقت علم مرکب ہوتا ہے - عام علوم کی یہ ترتیب
آپ مبال عیکے سی چنا بخر ہم آپ کے لئے اس منزل میں منزلوں کا محصور ہونا ہا
کرتے میکی اور و کیٹر ولا محصل ہیں -

## مواست كتعساد

ان میں سے ہم اُسی قدر بیان کریں طحیح نی انعلق ہماری مٹرلیعت کے سامق ممتاز و محنق ہے در دورے مام سامق من میں بھا سے اور دورے مام مذاہم سے درمیان ائر تر اک واقع ہوتا ہے۔ مذاہم سے درمیان ائر تر اک واقع ہوتا ہے۔ بھر مراتب اُ منہا سے اندیش میں ان میں سے وہ میں جو منازل کی طرف منفرع اور بعض کی فروع نہیں -

اکب ہم ان مراتب کے اسماء کا ذِکر کرتے ہیں اور کیونکہ ہم صفر سے اہیں میں اِس کے سابح البی ہی ہم اِن مار ہوئے ہیں اوراد ب اُولی بے ، ابدازاں ہم ان منزلوں کے القاب اور اُن کے محقق ارباب واقطاب کے القاب اور اُن کے محقق ارباب واقطاب کے مالک وصن احوال وصفات کو میان کریں گے اور اِن احوال سے ہولکی کے مالک وصن کا ذکر کریں گے بچران کے لیکر الشاء اللہ ان اندان میں سے ہوسنف کا بیان ہوگا ور ان می سے اُس کا ذکر میں آئے گاجی پرمنا ذل سے نہیں الم لیجن مولا ور ان میں سے نہیں الم لیجن

امّهات منازل برشمل بگری کونکه علی مات و دلا ظات کی منزلول سے الوار مجل سے
ایک سوسے زیادہ منزل کو بلک بنراروں منزلوں کوشامل بے اور اسرار خیالا المحلام مواص مبید برماوی اشہائی منزلس مبہت مقوری بس مجربم اُس ذکری تل وت کریں گے جو قدیم و مبریہ موبول سے ان سنازل کے لئے مشابہت رکھتا ہے اور لیے المنسار بر المنسار بر المنسان کا ذکر کریں گئے ، جن کا تعلق تقریب واضعار بر الس منازل سے ہے ۔

منزلوں کے القاب اور ان کے اقعاب کی صفائت ا۔ اِن میں سے تناء مَدرح کی منزلیں ہمی اور دُوہ ارباب کشف دفیتے کے لئے ہمیں -

ع - ان میں سے دموز واشارات کی منزلیں ہیں جواہرِ حقیقت و عبار کے لئے بیک -

م - ان مي سے منازل دُعالى اسارات دنجد سے لئے بي -

سم منازلِ افعال ابلِ احوال والقدال سے بعظ بیں -

ه - منازل ابتدارا بل بواحس وابتداء كع يعيب -

و- سنادل ننزير مناظراف استفاطمين المي لوجيه كے يقيمي -

، سنازل درکیب مزبار ماشقان اللی کے لیے بین -

٨- منازل توقع ابل براقع كيسجات كى بنايريك

٩. من دل بركات المي حركات كے ليمي - ٩

١٠ منافل اقسام روحانين عابل ندمير يليم مين -

اا منازل دامر إبل دوق كم يخبي -

-14

- 14

منازلِ ابینت انعیا رسے مشاہرہ کرنے والوں سے سے بس ۔ منازلِ لام الُعن اخلاق اللهيسعة تختن بوسف والول كے التغامت <u>مح</u> یے بیں اورابی سِرکے سے بیں ،حیں کا انکسا ف نہیں ہوتا ۔ منازل تقريرعلم كيميا ورطبعيات اور روحانيت والول كريع كيس-منازل فناء اكوان ضنائن المخدرات كے تع مين -مناز ل الفت ابل ا كان اورابل غرف كے لئے كي -منازل دعید مرمن فیسید کے ساتھ قائم میمنیں کے سلے کیں۔ منازلِ استخبا رابلِ اسرادِ دقيقه کے ليے مي منازلِ اَمران میں اس مے راز کے مقائق کی خیتق کرنے والوں کے ليخ بي -ابل استيناط وُه بَسِ جونگلوبجي كرتے بَسِ اور درسست بھي ا ور وُه معصُوم مزما کے لئے انگسارا ورلوا فنے بے . ابل براح کے لئے وف اوردرے۔ ابل حركت كے لئے اسباب كامشا بده كرنام . مرترین کے لئے فکراد رمکنین کے لئے منودیس ابل مشاہرہ کے لئے انظارا ورامل بردہ کے لئے سامتی ہے۔ الل على كولية معلوم يرتكم سنه-الل سترور و المف كانتظار كرت بس-ابل امن خفیہ تدبیر کے مقام خون میں رسنے مکی-ابل قیام کے لئے بیٹنا سے۔

## ان در اوال كاذ كشر

مانتا چاہیے کرالد نبارک وتعالی نے نازل کے سے منازل بنائے۔ مُعافل کورو نہنے کے بیٹ عافی اور منزلس طے کرنے کے بیٹے راص

یں 
<u>عالم کے نئے اعلیٰ معالم اورقاسم کے لئے فعنل مقاسم ہے</u> 
تو منے والوں کے نئے تو ٹوٹٹ والے اور عُواصم کے نئے عواصم ہیں 
بیٹے والوں کے لئے تواعد منجبر کئے گئے اوراعد کے نئے مراصف ر ٹرتیب میٹے گئے ۔

سواروں کے لئے سوریاں سخر کی تیں اور مانے والوں کے لئے مذا ا کو ذریب کیا گیا۔

و فریب ہے ہے۔ نفر لین کرنے والوں کے لئے محاصرا ورقصد کرنے والوں کے لئے آسا مقاصد میں .

عارف کے لئے معارف پیا کئے گئے اور پھیرنے والوں کے سٹے مواقف ثبیت و مواقف ثبیت ۔

سالک کے لئے راستے شکل کئے گئے ، اور ناسک کھ لئے عَبُن مناسک بھی -

شاہ کومشاہ کے لئے کونگا کیا گیا اور سونے والے کے فرافدکونگیمان

بناياكيا-

اُن کی صِفات کے احوال

الله تبارک و تعالی نے نازل کو مقدرا ورعاقل کو مقرمقرر فرمایا بھلت کرنے والے کو تیارا ورعالم کو مشا ہر بنایا .

قاسم كونكليف أعقاف والااور قاصم كوميا بربنايا - عاصم كومعا ون اورقا عدكو عادف بنايا - راصدكو وا نفف اورسوار كومحول بنايا -

بائے والے کومعلُول اور تُحرکر نے والے کومسوُل بنایا ۔ فاصد کومٹبُول عارف کومنجوُّت ا وروا نف کومبُہُوت پھبرایا ۔ سالک کومردُ دد، نا سک کومعبُود، شا برکوکیکم اور را قدکومُسلم معرِّر فرمایا .

أمبهات منازل كابيآن

میم نے اُن کی اِن اُنیٹی میفات کا ذِکراُ ن کے احوال کی صنعت میں کیا ہے۔
اکب ہم المہات منازل کا گذرگرہ کرتے ہیں جو کبر صنعت کو منفقین ہے۔
ان اُمہّات سے منازل سے کبر مَنزل جا اِلْمَناف پُرشتمل ہے۔
بہلی صنعت کا نام منازل ولالات ہے۔
دُوسری صنعت کا نام منازل مدود ہے۔
تیسری صنعت کا نام منازل اسرار ہے۔
بچو بحقی صنعت کا نام منازل اسرار ہے۔ ان کی کثرت بے شمار ہے اِن

میں سے ہم انتیس منازل براختصار کرتے ہیں۔ اوراُن عداد کاذ کر کرتے ہیں جو اِن بُرا قہات سے محیط ومنطوی ہیں اور بہلی منرل مدح سے -اس کے لئے منزل فنح فتح مرسيا ورمنرل مفتاح الاقل كيد بهار لني اسمين جُزيد حِي كا نام عم نے معاشیح العیوب ، منزل عجائب ، منزل تسخیرالا رواح برزیا و منزل ارداح علويه ركها بعدا ورأس كيئم في تعنى معانى كوشنوم كياسي.

منازل المدح والساهي منازل مالها تناهي لانطلين فالسوسد ما مداعة القوم ف الترى هي من ظمئت نفسه حهادا يشر ب من أعلب المياه

مدح ومبابات كى منا زل لا منابى بكي-بلندى مين مدح مذ طلب كرس قوم كى مدحتين إس بى مين موتى بين -مي كانس جاوس بياساكي و ولذيذ وسرس بانى بد كا-

غلام إس تعربيف كالمستحق نهيس ہم کیتے کی کم خلام اس مرح کاسٹی نہیں کہ دوآ قاکے اوصا ف سے منعقف بوم التي كيونكم اليساكرنا سوئ ادب بي البتر آفا جلب توغلام ك صِفات ا بناسك بعد كيوكراس برُحكم تبس للذا لينه ظل م ك طرف أس كانزول خلام يراحسان كرنائعة تأكه أسعسر وروانبسا طرحاص ببواس للخ كفام ك دل من الما بهت برا مال ب جواس بردلالت كرنا ك فواه اس کی طرمت اس کافزول مذ بهوتا ورفام کو پرکن بنی بہنمتاکہ اپنے آفاکے ادھا کو اپنائے نداس کی صنوری میں اور نہ اپنے غلام تھائیوں کے نزدیک خواہ تا نے کے ان برماکم بنایا ہو۔ جیسا کر حفتور رسالنا ب متی الدعلیہ وآلدوستم

نے فرمایا!

میں اولادِآدم کاسُردارسُوں اوراس پرفخر نہیں - اَئَاسُسَيِّدُوُلُدِ آدَمَ وَلاَ فَخُوَ ..

الله تبارك ولقائي كاارشاد به-

یہ افرت کا گھر ہے ہم ان کے لئے کو بئی جوزمین میں تکبر نہیں مباہتے .

تِلْكَ الدَّالُ الْأَخِرَةُ بَعْمَلُهُ اللَّذِيْنَ لَا يُونِيدُ فَنَ عَلَقًا فِي الْأَرْضِ

القصص آبيت ٨٢

کیونکراللہ بتارک و نفالی نے زمین کومطیع کیا ہو آئے۔ اور غلام عاجز و درما ہوتا ہے ۔ اور عز بلندی کا فنفاد نہیں کرتا لئی تیں نے اپنی قدرسے تجاوز کیا وہ ہلاک ہوگیا اور کہتے ہی کہ جوابنی فرر کوہ بچاں لینا ہے کہ وہ ہلاک نہیں ہوتا۔ ادریہ قول کر مالا تناہی " بعنی اُس کے لئے اُنٹنا ہیں تواس میں کہتے ہیں کوعئیہ میں اُس کی عبور دیت کی انتہا ، ہیں کہ حیرا نتہا دکی طرف ہینے کروہ رُت ہونے کی طرف آ ہے جائے ۔ ایسے ہی رُت کے لئے انتہا نہیں ، جس کی طرف شہیں ہوکر مجرودہ مگیدین جائے۔

مَ الْبِسُ بَهَا بَيتَ عَبْرَكِى طَرَفَ دَتِ رُبَ سِيَدَا ورَغِيْرِ نَهَا بِيتَ كَى طُرُفَ عَيْدِعَبِرِسِدِ . يعِيْ الْرَبْعَالُ الدِّرِ بِي رَبِيًا جُ ا ورِعَبِونِيرٍ .

اس سلے فرما یا! کر ہوگوں کی احجا ثباں اورتوبین شری میں بھی ۔ اور بہ مجدساری زمین سے کیست ہے ۔ اور فرما یا بانی کی نترت کو پیا ساحا نتاہے اور نقیا بن عبود تیت کی لڈست وہی جا نتاہے 'چیز نقیا ہے رہ تہت کے وقت الهم کا ذاً فعر مکتھے ۔ خسدای درق درسکتا ب

ا در اُس کی تُرُف بِنِیُرَق کی احتیاج حَنْرسے سلیمان علیہالسّل م کی مِٹن ہے حَبِ اَنہوں سِنے اللّہ بَارکِ وِلغا لیٰ ہے صنور میں مرمِن کریے ہوئے بلکپ کیا کر لینے بنروں کی دوزی اُن ہے ہاتھ دیے ویسے

چنا پخراس وقت کھانے کی جوہزی بھیں وہ خام ان کے ہاس عاخر کردی گئیں۔ او سمنڈرسے جانوروں سے ایک جانورنٹل اورا سے اپنا کھانا طلب کیا ، سخترسے سلیما ن طیرانسوام نے کیے کہاکڑی قدر کھا ناتم ایک دز کھیائے ہواس سے کھالو۔

اس نے کھا نا شرد ع کیا اور اداکھا نا فع ہوگیا بہاں تک احسر ی لوگیا بہاں تک احسر ی لوگیا بہاں تک احسر ی لوگیا ہاں ہے۔ کیے اللہ اخالی انسا کھانا امروز دس مرتبہ مکا فرما تا ہے ۔ یک میرے طاحہ فیصد باللہ انسا کھانا امروز دس مرتبہ مکا فرما تا ہے ۔ یک میرے طاحہ فیصد براسے ما اور موجود بہیں جی معتر ت سیمان ملی الزم موجود بہی جو محتور میں اذبہ کی اور ما ان ایم کی موجود الزمان انحالی کی سنان کے لائن ہے دہ فناکو تی کو تعدت میں نہیں ۔ کیونکہ انہوں نے سنان کے لائن میں اور جو این الزمان سے الزم جو الزم جمع ہو کو ان سے ایک کو بہیں بی ریجس انہوں نے دیکھا کہ تام جہا ست سے مالار جمع ہو کو ان سے اینا ابنا برزق طائب کر دہے ہیں اور انہوں سے اینے وال میں تکی محتوس کرتے ہوئے ہے موالی میں تکی محتوس کرتے ہوئے ہے موالی میں تکی محتوس کرتے ہوئے ہوئے ا

جنا کچہ اس تربسے انہوں نے بدوراز سامس کی جب کراللہ تعالیٰ نے اُن کا سول انجل کردیا تھا۔

## منزلون كامال

الله تعالیٰ آپ کو توفیق عدی فرمائے میاں ہیں کہ اگران میں سے کوئی منزل ہو تو وہ منازل ہرما وی ہوتی ہے ان میں سے و صافیت، منزل عقل اور ورش اعظم اور صدائو وہ منازل ہو اور میں سے و صافیت منزل قلوب وجہاب منزل استواء فہوائی ، اگوم بیت سا ریدا وہ اسمداد کہان و دہر ہیں ۔ اور دہ منازل بہی حجن سے لئے ثبات نہیں اور ان میں سے کہی سے سے شاست نہیں اور ان میں سے کہی سے سے شاست نہیں اور ان میں میں سے منزل فقر و و مبلن ، منزل میں سے منزل فقر و و مبلن ، منزل میں سے منزل وقور و و مبلن ، منزل میں سے منزل اور منازل اور م

## كشادَه زمين كي دلجي اورانوكمي مُنزلُ

نیں کیب اس وسیع زمین کی منزل میں داخل ہوا او میں بتولس میں میں ایک فیر سے دافع ہو کی سوئے فیر سے دافع ہو کی سوئے اس سے حب سنے واقع ہو کی سوئے اس سے حب سنے کی سے یہ آواز شنی - اُن میں سے البساکو کی شخص با تی در ما ہوشش کی کر در گرا ہو۔ ہو ہمسا یہ عور ٹیں سطح پر بختیں وُہ زمین برگر گرمٹیں اور اُن میں سے لیکون حیتوں کی کبنڈری سے گھر سے محتی میں گری اور اُنہیں اور اُن میں سے لیکون حیتوں کی کبنڈری سے گھر سے محتی میں گری اور اُنہیں کو کی تعلید سنیں ہینی ۔

أنهول نے کہا آپ کاکیٹ مال ہے ؟ ب شد آپ نے ایسی جینے

ماری مخی حی کے انزات اِس جاعت پُر دافع ہو کے جوآپ دیکھ سے ہیں۔ میں نے کہا! فا کی تسم مجھے کچھ فہرنہیں کہ میں نے چیخ ماری بخی۔ تلاوہ ازیں منزلِ آیا تِ غربیا ورقائم الہر ہے اور منزلِ استعاد زبینت ہے اور دُرہ امرمیں سے اللہ نبارک و تعالیٰ نے افل کسما دیکوردکا ہواہے -او فرار دُوکر دسارہ نہیں اِن منا زلمیں میں نے کہا!

منازل الكون فى الوجود منازل كلهارموز منازل للعقول فيها دلائل كلها نجوروا لمائتى الطالبون تعدا لنيل شئ وداك جوروا فياعبيد الكيان حوزوا هذا الذى ساقتكم وجوزوا

قام منازل کون جو دموُر میں ہیں وہ تمام منا زل رموز میں -عقلوں کی منازل کے لئے ان میں تمام جو زہ دلائل ہیں -ریاں کی من جو سے حصول کر رید قصد کر کر کر تھے میں تو دُہ اُس

جب طالبین کسی چنر کے حصول کے لیے تصد کر کے آتے ہیں تروہ اس

کا بدلہ ہوئی ہے۔ اے بندگان کیان بہ چیز ہے لو ۔ اورگذر جا ڈیر وہی ہے جو تہیں عُہلا کولاگ ہے۔

رمزولغزك معن

رمزا ورلغز وہ کام جووہ معنے ظاہر در کرے جواس کے قائل کا مقصد نے ایسے ہی وجود میں منزلِ عالم سیّے ، جسے اللہ تبارک ولغالے اُس کی میں کے لئے این ذات میں کے لئے وجُود میں نہیں لایا بلکرالڈرنقہ اللے نے کے ایسے این ذات اسلی ہے ۔ وجُود میں نہیں لایا بلکرالڈرنقہ اللے نے کے ایسے این ذات اسلیمی کے بدا کیا ہے۔

ئیں عالم اُس غیر کے ساتھ مشعزُ ل بُواجواس کے لئے پیا کیا گیا ہے۔ اور اُس کے مُومِر کے مُقعد کے فیلا ف بے۔

اِس سے عارفین کی ایک کھا عدیمیں کا حال درسروں سے اخیا کے سے کہا! اللہ تبارک و لفال نے میں ہما سے لئے بیا فرمایا ہے ۔ بجب کو محقی اور عکوریا بات بہت کہا اور اس کہتا بلکہ وہ یہ بات کہتا ہے ۔ بھیں اس نے لینے لئے بیدا فرمایا ہے اور اُس کی طرف اِس کی محتاجی نہیں یعنی النسان کو لینے لئے بیدا فرمانے کے با ویج داس کا فرتاج نہیں ۔ فرمانے کے با ویج داس کا فرتاج نہیں ۔

سی جومیرے رت میلوزاس کی رمزا وراشعار غاز کوجا نتا ہے وہ جاسے ارائے کو مانتا ہے -

جواراده بوگادی ملے گا

یرسٹو کر حکب کالبین کسی چیز کے صول کے لئے فقد کر کے آتے ہیں او وہ اُس کا برلر ہوتی میے لؤیہ مجازات سے میع کہتے ہیں کر حس اُمر کے لئے اللہ تعالیٰ کے لئے طائب کیا جائے وہ اُس کے طائب کے مطابق طبعا ہے اور اُسے اِس کے علی وہ جنس بہنچتا۔

یریٹو کہ اے بنرگان کا منات یہ چنر ہے کرگذر ماؤٹی وہی ہے چو مہیں ہے کرائی اواس کامعیٰ یہ بے کہ بندہ حیس چیز کے لئے اللہ بغالی کی عبادت کرتا ہے وُہ چیزاس کامعبود اور رہ بن ماتی ہے اور اللہ تارک واقالیٰ اسسے برتیت فرمالیتا ہے اور وُہ اُس کے لئے سے حیس کا ڈہ بندہ ہے۔ اور یکن کرفوز وابعیٰ وہ چیز لومیں کے لئے آئے ہولیمی چس کے با اور یکن کرفوز وابعیٰ وہ چیز لومیں کے لئے آئے ہولیمی چس کے با

سے نیں آئے۔

منزل دما

ید مُنْرل اُک مُنْرلوں پرمادی سندجی میں سے مُنْرلِ النسان بِالسُّبِید، مُنْرلِ آفندی ، منزلِ تَجْبِع دُتْغرقہ منزلِ آفذی ، منزلِ کُرُو طالعُت و تُجُب، مُنزلِ مقامیردا بثلا ، منزلِ تَجْبِع دُتْغرقہ ومنع ، اورمنزلِ نُواسِّی دِتَقْرلسِ سِعَداِس مَنزل میں مَیں نے کہا ہے۔

قاجب مدا والحق طوعا يافسل ترجو النوال فلابخيب السائل ولناعلي عنواهسد ودلائل بنزولك الاعلى لدممشارل لتأنه الرحن فيسك منازل رفعت البك للرسلات أكفها أشت الدى قال الدليل بفضله لولاا ختصاصك بالحقيقة مازهت

اس میں رحل نے ترے لئے مترلیں رحق بی اے کابل! نمازی کانوٹی

مُرَّسُلات نے تیری طرف ہتھیلیاں اُٹھا رکتی بئیں ، نیخشش و نوال کی ہیں رکھتی بئی - سائل کوفالی ہا مذہبیں لوٹا یا جاتا۔

لوَّ وہ سِے حمِ کے سابھ اُس کے فعنل کی دلیل سے۔ اور ہما ہے سے اِس پرشوا ہر و دلائل نہیں۔

اگرفی المُحِیَّقت تیرا اختصاص نه بهوتا لوَّنزُول اللی کے سابھ تیرے سامنے مناذل مزہوتیں .

میں کہتا ہوں کہ اپنے مندے کوئی مقالیٰ کی ندا مرسکات کی زبان ہے جو اُس کے اصار سے اِسم ملک کرنی ہے اور یہ بندہ اُس وقت ان اِسماکے زیرِ سندہ اُس کی اُر اُس ہمتیلیا ں زیرِ سندہ ہوتا ہے۔ اور مرسلات معالیٰ خلق بیں وُ واُس کی اُر اُس ہمتیلیا ں

رفعتا سو-

مبدا کر افاد ما است جیر دوسیب در انگی و معمل برنفترم مامس کے۔
ابدا فرمایا ایک لؤ وہی کے جرکہ اے کر دلیل اس کے فقنل کے ساتھ ہے۔ اور و مقت جو اُس کے مسابقہ فقی وس کے - اور اساء اللہ سے اساء نے بخت مرتبر میں اُس کا اما فرکر رکھا ہے ۔ کیونکہ قادر! مربد کے مرتب سے بچے ہے اور مالم لیے مرتب میں مربی سے اُونیا ہے ۔ اور حی کا مرتبر برا کی کے اُوبر کے ۔ نالم لیے مرتب میں مربی سے اُونیا ہے ۔ اور حی کا مرتبر برا کی کے اُوبر کے ۔ نزول کے ساتھ فرکر تی میں کم بدائن کے سوال کا جواب میں ۔

منزل افعال

منزلِ افعال منتقده منازل برُستال ہے جن میں سے منزلِ فعنل والہام منزلِ امراء رومانی منزلِ ملطقت اورمنزلِ بلاک ہے ۔ وان منازل میں مکیں نے کہا!

> ورياحها رحى السحاب زعازع وسيوفها فى الكائنات فوالمع فالعين تمصر والشاول شاسع

لمنازل ألاخال برق لامسع وسهامهانى العالمين نوافسذ ألقت الى العز المفق أمرها

مناز لِ افعال کے سے برقِ لائے ہے ۔ ان کی ہوائی ارزے والے ، ا بادلوں کوملا ق بیں ۔

ان کے بیر قام جالوں میں نا فذہیں اوران کی نداری کا سُنات می المنے

اس کے امر کو میز محقق کی طرف ڈال دیائیس آنکھ دیکھیتی سبعے اور اُس بک بہنچنے میں دور کا فاصلے۔

افغال دوسم کے بس

بندول کے افعال برلوگول کی دوسمیں ہیں، ایک طالعہ افعال کوئندوں كى طرف سد ومكيمة است ما درابك طالعُه انعال كوالله تبارك واتالى كى طرف سے دیکھتا ہے - برطالقہ فاہرے با دجوداس کے کاس کا فنقا دیے کہ ير تيكن والى بحلى كيمشا برسية حي س سُسهاب كمرَّى إس امرك لك عُطا كى ماتى سكوس سے دُه اِس معلى كوستوك كرنے كى نفى كرتا سے - اور بر طالعُ کے لئے اُس کے اور ایسیتِ فیل کے ورمیان ایک باول مائل نے مِواْس کے لئے اِس سے نفنے ناک ہے۔

يىنىغ كداس كى سرائيس سندريس اس كامعنى يرسك كديد وه اسباب ودلائل سُم مى كے لئے نظر كے سائق معنبو طابسبت سے -اوران لوكوں كم فوس مين أن كے تيروں كى ميعنت على سينس جويدا علقا د ركھتے بيس اور اليع سي أن مي كاشف والى تلوارى مي -

ا وركها الم القت الى العِزالُه تَحفِق لو إس كامعى يه سِع كماس كاليي معنبوط عابیت کی گئی سے جو مخالفنت کوموُٹھ ہونے سے روکتی سبے کی وه برایک اُس بربانی ربتائے جب براس میں الد نبارک ولتالی کااراده بع الله تبارك ولقالي نے فرمایا!

ایسے ہی ہم نے ہرامت کو ان کے

كُنْ لِكَ زَبِنَا لِكِلْ أُمَّةِ عَلَهُمْ

الانعام آئیت ۱۹۹ عکل اچنے دکھائے ہیں۔ اور یہ تول فَالعَیْن تَبْسِی ؟ لوّ اِس میں بہ کہا ہے کہ جس بُنْدے کے بنل کامٹنا بدہ کرتی ہے اور النان لیے لینے نفن سے پاتا ہے جس کے ساتھ اُس کے لئے اُس میں افتیا رہے ۔

ادر یہ قول کر ؛ المتنا ول مشاہع نواس کا معنی بیسنے کرمواسی معنی بیسنے کرمواسی مولی مولی کی موال کرتا اور انفش میں فاصلے کی دوری سے مگرفتروری سے کر دبرق لامع ، لین چکی ہؤئی بجی اس فی فی کی بوا دواس کے اُسے اُس کے لئے پشیدت مکھا کرے میں سے اُس کی فی کی بوا دواس کے انکار پُرق درت در دکھتا ہو۔

منزل إبست اء

> للابت داء شواهد ودلائل بحوى على عبن الحوادث حكمه مابين السب فسب وبين الاهد لانسمعن مقالة من جاهل مبنى الوجود حقائق مشهودة

وله الذاخط الركاب منازل ويمده الله الكريم الفاعس الاالتعلق والوجود الحامسل مبنى الوجود حقائق وأناظس وسرى الوحود هوالمحال الباطل

ابتداء کے لئے سوا ہرو دلائی بین - اور اُس کے منا زل برسواروں کا اُترنا بنے -

ما داوْں کے بیشمدیراس کا تھم ما دی سے -اورباللہ نقالی کریم وفا بسس مذد گا رسیعے -

اس کے اور اللہ بٹارک و لغائی کے درمیان نیستیں بٹی بی مگر تعلق اور اللہ ماسل ۔

ويود ماصل-اس مبابل گانشگو دش بوكيم كرد و و و قائل و باهل برمبنى م -وجود حالق مشبكوده برمبن م اورج د مجرد كم مل وه ب وه مال اور باطل م -

میں سنے کہاکہ ابتدائے اکوان عوالم کے سے اس میں شواہی وہ اپنے نفوس کے سلے نہیں ستھے پھر ہوگئے کو کی متمیرابتدا پر اوٹی ہے جب سوار اتریں یعنی کہاں سے آیا تو اُس کا پھیا کر دو و دہ اسی کے پاس ہوگا جس نے انہیں وجود دیا۔ اس سے اُس کے لئے بنتا ہے اللہ تبارک ولتا الی کا! ارستا دیکے ا

مُاعِنْدُكُوْ يَعَنْدُ وَمُاعِنْدُ جُوكُونَهُا رَعِياسَ بَعُوهُ مُمْ مُوعِابًا الله بَالِيَّ النَّلِ آبِ ١٩ وَالْرَبُوالُّو كَ بِاسْ بَعُ وَهُ بَا تَى سَعُ الله بَالِيَّ النَّلِ آبِ ١٩ وَالْرَبُعُ -

جَب آب اُس کے پاس اُٹری گے او اُس سے اُس کی اُس منزل کو مان لیس کے میں میں وہ معالیونکہ وہ ابنی ذات کے لئے نہ معالیونکہ وہ ابنی ذات کے لئے نہ معالیونکہ وہ ابنی ذات کے لئے نہ معالیونکہ وہ منزل الٰہی ہے۔ اُس کاارشاد ہے اِحْوالُا وَلَ اور اِس اَد لیّت سے مندور ابندا سے اور اس سے عام حادث کومکر واصل ہونی ہے۔ اور اِس سے اور دُماس میں ماکم ہے۔ اور براس کے منکم پر ماری ہے اور اُس سے اور دُماس میں ماکم ہے۔ اور براس کے منکم پر ماری ہے اور اُس سے نبید کی اور اُس سے نبید کی اور اُس سے دور کی اور اُس سے کی کا تو اُل کی اور اُس سے کی اور اُس سے کی اور اُس سے کی دور اُس سے کی اور اُس سے کی دور اُس سے کی در اُس سے کی دور اُس سے کی دور اُس سے کی دور اُس سے کی دور اُس سے کی در اُس سے کی دور اُس سے کی دور اُس سے کی دور اُس سے کی در اُس سے کی دور اُس س

مدد کارسے اور کائنات کی او کی این کوئی چیز مُدگارہیں ۔ کس و ہاں موا مے گئنا الہیر کے رسبتس بیں -اور در اس کے کام کے سواس کی ہے - اور در اس ازل کے اجرکوئی وقت ہے - کر اس گروہ کا خربک ہے -اور جو باتی ہے دہ ان تین کے حصر کے بخت داخل نہیں بس دہ انڈھ ا بن اور تبسیس ہے ۔ اس کی صراحت صاحب محاسن مجالسیں نے اسی طرح

ا درية قول كروي دحاكن دا باطيل برطبى به - الذيد نا درست بيد

كيونكم باطل عدم بيك اور يدورست بي -

اک سلے کہ وہرکہ دستفاد عدم کے عکم میں ہے -اور وجرد کن کا دمجرد این ذات کے سلے کے در کی ایا گر این ذات کے سلے سنے -کب جو معرم وجود میں آیا گئر اس دیجودسے بھا ہیں دات کے ساتے ہیں اپنے غیر کے لئے مومون مقال اس دیجودسے بھا اور استفادہ کہنے وال وجرد اس کی عین کے ساتے مقا لو دُہ محال باطل سے حیم کا وجرد مذابئ ذات کے لئے ہے اور در لینے بغیرسے -

منزل ننزيهم.

یدمنزل کی منازل برشنل ہے جی میں سے چند بریس ۔ منزل شکر انرا الباس، منزل لفتر ، منزل لفرو جمع اور منزل رائ و خمدرن واستحالات اور ہمنے اس میں اشعار کھے ہیں۔

> سر مقول حكمه معقول فردوس قدس روشه مطاول ماقاله غرامه تعتماليل

لمنازلنالسنزيه والتقديس عمل يعودعلى المنزه كلمه فسنزه المق المسين مجور تنزیل وتقدلس کی منازل کے لئے گفتگو کاراز اور اُس کا تکم معتول ہے۔ یہ وہ علم ہے جس کا تکم منزہ پرلوٹ آنا ہے۔ جو فردوس قُدس اور رومنہ معلول ہے۔

لین عق المبین منزه دفیوز ہے۔ جواس نے کہا لااس کامرام گرای ہے۔
کہا اجیفت برمنزه ده ہے جس کی ذات سے گئے ننزیبہ ہوا در جو
اس کی تنزیبہ بیان کرتا ہے جائز ہے کراس براس سے تنزیبہ ہوا در کوہ
علوق ہے۔ اس گئے ننزیبہ منزه براوشی ہے۔ حصنور رسالتا ہے سلی اللہ علیہ
واکہ دستم نے فرمایا!

النَّمَا هِي أَعُمَالُكُمُ بِرُوعَلَيْكُمُ لا يرتمباك الله نم برادثك عائين

کی ادراس کا کا تنزیم ہوگا اُس پر تنزیم لوث اَ نے گی ادراس کا مقام اِس سے منزہ ہوگا اُس پر تنزیم لوث اَ نے گی ادراس کا مقام اِس سے منزہ ہوگا گئی شان کے اللّی خیس اور مهاں حیس نے سیاحق قائم باکس میکرں کہا! اللّه تبارک و لغالی کے مبل لی تعظیم کے لئے کہا! اِس لئے رومنزمطنول بعنی طلائی یا غ کہا کہوہ اِس بندہ کے علی کی طرف ننولِ سئے رومنزمطنول بعنی طلائی یا غ کہا کہوہ اِس بندہ کے علی کی طرف ننولِ تنزیم رہے جو لینے مالی کی تنزیم میان کرتا ہے۔
والله یقول الحق کی جدی السبیل کی السبیل کی اللہ یقول الحق کو جدی السبیل

منزل لقریت یمنزل دومنزلوں برشتل ہے ان میں سے ایک منزل فرقِ عادت اور دوسری منزل احد بہتے کن ہے اور میں نے اس میں میٹھر کھے ہیں - لمنازل التقريب شرط بعلم ولها على ذات الكيل تحكم فاذا ألى شرط القيامة واستوى جبارها خطع الوجود ويحدم هبات لا تجنى النفوس تمارها الاالتي فعلت وأنت مجتب

منازلِ تفزیب کی مغرط معلوم ہونا چا ہے اوران کے لیے وات اکوان برخکم وزبردستی ہے۔

بری پر مردر و سید کی اور نگرط قائم ہوگی وجودِ جبار کے صنور میں کی سے است آئے گی اور نگرط قائم ہوگی وجودِ جبار کے صنور میں کیست اور خام ہوں گے ہو آنہوں نے کیا ہوگا۔ اور تو نجسم افسوس تفوُس دہی کیک گینیں گے جو آنہوں نے کیا ہوگا۔ اور تو نجسم

کہاکہ اِنقریب سفاتِ محدثات سے کے کیونکہ محدثات تقریب اقداس کی مند کو فبول کرنے ہیں ۔ اور حق لغالی جل محدۃ الکریم قریب کے بار حیات کی ذات اُس سے موسوف کے کہ دہ اِس کے ساتھ قریب کے ۔ اور اس کے معصفور تقریب وتقریب کے ۔

مور سریب و سرب ہے ، اور حب کرما استرط کا علم امولت وہ قبول ٹانٹیر ہے کہا اکر یہ عموماً سوانے احرت کے معرد دن و منکشف بنیں ہوتا ،

اورکباننوس وہی تعبل خینیں کے جوانہوں نے اس دُنیاسی خیروسٹرکی صورت میں کہیا ہوگا - لیک اس کے لئے تغریب اس کے اعال سے ہوگی -فکن یعنم کی مِنْقال دُرِّة خیرات کا لیں جس نے دُرہ برابر انجھا عل کیا الز لزال ایت کے موگا کے دیکھیگا۔

وصن بعمل مِنْ فال ذُرُة فَيْزَا عَجِوا اورض ف دره بربر المَالَ يا سو الزلزال آيت م

منزل توقع

يدمنزل بھى دوننرلوں پُرمُشتل كے - منزل البي اورمنزل سے اور اس میں نعم كے -

وتطرفها لبدالمفرب دانيه الانقطفزمن النصون العاديه وسلاالطريق تر الحقائق إديه عمسرت منازل التوقع ماديه فاقطف سن اغمىان الدنوتخارها لاتخرجن عن اعتدالك والزمن

نوفع کی روخی ترمنرلیں فاہر ہوگئیں اور اُس کے اٹھار کھننے کے بید فربی ہائتہ کے قریب ہوں گے۔

قرمیت کی شاخوں سے کی اتاکس ہو گی شاخوں سے بڑھی ہو گی شاخوں سے بھو گ

ليف اعترال عدر نكل اور طراني وسوكولا مكر الداو فالتح كوفالت كوفا بر

ديكي كا-

کیتے ہیں کرانسان کی جو تو قع معنی دہی طاہر ہوتی ہے۔ کیونکر وُجس تیز کا متوقع ہو تا ہے اُس کے باطن میں اُس کا طہر کر ہوتا ہے۔ لؤ بے فکٹ اُس کے فائب سے وہ اُم زفاہم ہواجو اُس کے اُس ماطن کی طُرِف فا ہمر ہواجی س کی لُسے توقع متی ۔

میر دُہ اُس کے بہور کا مالم سہا دست میں متوقع ہونا ہے۔ ان پہنی میں قریب ترہونا ہے۔ اور رِقول کر قعر ون داند لین مکل چننے والائی کے مامند کے قریب ہوما تا ہے۔ کہا کراعِندال کے طراق کا تحظ کر و اور اُس سے انواف مذکرو اور مہال تم سے معافزاف مذکرو اور مہال تم میں مقالت کے ملازمت سے معافزاف مذکرو اور مہال تم ہا ری حقیقت کی تمہا ہے گئے ملازمت سے

ھے میں ہے۔ اس سے مُست نکلنا جیسا کرنگر کونے والے ذکل کئے اور مِس کا برزخ دو طرنوں ہے درمیالی ہوگا کس سیکے سلنے دولوں پراستیٹران یعنی آگاہی حاصل کرنا ہے ۔ مُبِ وہ ایک کی طرف مائل ہوگا اوْ دوس سے شاہ ہوجائے گا ۔

منزل بركائت

یہ ورب سے یہ منزل می دومتر اوں پرشنل کے -منزل جمع د تفرقہ اور منراب ضم

اورسي منزل ملك اورقبر بداور اس مين مي في اب !

 لمنازل البوكات نوريسطع فهاالمترمدلكل طالب مشهد فاذا تحقق سر"طالب حكمة فالحسدالله الدى فى كونه

برکات کی منازل کے سائے ایک درخشنڈ ہ اؤر ہے اور کے فیہتے تلوگ سے ساتھ تو فع ہے ۔

اس میں مشاہرہ کے مالب کے لئے زیادتی ہے - اور اُس کے لئے خس وجُرُد کی طرف اطلاع سکے۔

تحب طالب فِکمنت کا دار خالق براہ تسکے سابھ محقّق ہو جائے تو باندی کے بیٹے مُندرت ہے۔

فحكر بك أس ذات كاحيى ككون مين أس كاعيان فابر ماعت

كرين .

برکات افزونی کو کے میں اور پشکر کے نتائیج سے نیں اللہ تبارک وتفا نے اپنی ذات کو شاکر وشکور کے اسم کے ساتھ مشتی ہیں کیا گر رہے کہ کہ اس علی کوزیادہ کریں جو ہما سے سلے مشرکوع بے - اور اُس سے ساتھ علی کریں بیسا کہ اللہ جارک ولقائی ہما ہے شکر کرنے کے ساتھ نیمیتوں کوزیادہ فراآ بیسا کہ اللہ جارک ولقائی ہما ہے شکر کرنے کے ساتھ نیمیتوں کوزیادہ فراآ

کہا کب کی بوجاتا ہے اور جدو ہونا متحق ہوجاتا ہے اور جدو جہد کرتا ہے کا برائی ہے اور جدو جہد کرتا ہے کا برس میں اس کا کو فی نفر کی در ہوتا کہ اس تو میں ہوتا ہے در ہوتا ہے ۔ جسے دہ طلب رکھنے والا اس مال کے لئے مرافعہ کی مالد میں ہوتا ہے ۔ جسے دہ طلب کرتا ہے ۔

منزل اقسام وإملاء

يەمنزل متقدد منازل كېمشتل سے چين ميں سے يئيں و منزل فہوانيات رحمانيه، منزل قاسم ردعانيه، منزل رقوم ، منزل مساقط لؤر، منزل شعرا ، منزل مراتب ردمانيه ، منزل نفس كليمه ، مسنزل فطب ، منزل الفهاق الالوار على الم العنيب ، منزل مرتب نفس نا كمقت منزل فتلا في طرق منزل مودّت ، منزل علوم الهام ، منزل نفوسس حيوانيه ، اور منزل صلواة الوسطى -

> أحكامها في عالم الارض من قام بالسئة والفرض وحكمها في الطول والعرص

منازل الاقسام فى العرض تحرى مافلاك السعودعلى وعلمها وفف على عيبها

اورس نے اس میں کہا!

منازلِ اقسام عرض میں سی - اور اُن نے احکام مالم عرض میں سی -وہ فلاکسِ سعو دیے سامق اُس برماری ہوتی میں جوسینت اور مرمن

كے ساتھ قائم سو-

اُن کا بیلم اُن کی مین پر دُقد، ہے اُن کا مکم طُول و طرف پر جاری ہے۔
کہا اِکو قسمت تبکمت کا نیتجہ ہے اور حُق تعالیٰ جل شا نہ مخاو ق کے ساتا
وہی معاملہ کرتا ہے حب بر وُہ فوق ہے نہ کہ اُس مینی تت سے جس بر وہ مؤد و بھی معاملہ کرتا ہے جب بر دوہ نؤد ما کہ کے سلے قسم بنیں کھائی کیونکہ وَہ مالم تہمت سے بہیں اور نہ فوق ق کی تق ہے کہ وہ فنوق کی قسم کھائے۔
مالم تہمت سے بہیں اور نہ فوق کا تق ہے کہ وہ فنوق کی قسم کھائے۔
یہ بہا دامذ میں ہے۔ اگر کوئی فنگوت کی جب کہ وہ جس میں دانع سے اُس براؤب کہے نہاں سے اور اس کا کفارہ نہیں ۔ جب کہ وہ جس میں دانع سے اُس براؤب کرسے اور کہے نہیں ۔

ا درالله تبا آک دلغالی نے فیوُفات سے دِلرکے سابھ کھائی لا بنفسہ کھائی ا وراسم کا مذکف کرناکتا ب مزہز سے متعدّد مقامات سیں اُطربا رِاسم کرنے ۔ مثلاً اُس کا بدارشا دیتے !

كبس آسمان اورزمين محدّت كي تشم

فُورَتِ السَّمَالِي وَالْارْضِ

توبراعل م اک مقامات میں ہیں جہاں اسم کے سے ظا سرطور بر ذکسر جاری مہیں ۔ کیونکرو اِ سالوٹھا لی سُبحان و کے ادادہ کے سے اسم امر

نائب ہوتا ہے - اسے بی اور دکی ملہم سے دُسی جانتا ہے جِسے حق تعالیٰ اِس کا مرفان مطافر مائے ۔ کیونکر شکم اُس کی تعظیم پر دلسل ہوتی ہے جِس کی تشم کھائی جائے اور بل شک وربیب اللہ تبارک دلغالی نے ہر بینیا و نا بینا کے لئے اِس کا ذکر شم میں کیا ہے۔

ئیس اکر میں لبندولئے۔ امرینی دمنعنو ب الحبوب وعبر محبوب مومن دکا فراور موجود و معدوم داخل میں ۔

اودمنازل اسم كونبين ما نتا گروه چسے عالم الغيب كى معرفنت مامل ئيد .

اس کی بہجان کردادی سے کوا مالی بیال مفتمر ب اور ہم نے آب کو اس کی بہجان کردادی سے کہ عالم فیب طول اور مالی سرادت عرف سے

عالمأنيت

ی منزل متعدد منازل پرمشتمل سے چن میں سے منزل سکمان عالیہ الم مُعمرے انبیاء کے سادہ منزل سترہ کا مل منزل افزال نب فحلوقات منزل روح اور منزل علوم اور میں نے اس میں کہا!

لوجــودهاعنــ د الرجال منازل فى ســورة أعــالامها تتفاضـــل خلف الظلال وجود هالك شامل

أنية مدسية مشهودة الني الكيان اذا تجات صورة وتربك وبن وجودها بنعوتها

حقیدت فرسیر مشہودہ ہے مردوں کے نزدیک اس کے دجود کے انے منزلیں میں •

جَرَبُ كُنِي سُكُور سَنْ عِي صِيل كَي نَسْنَا مِيْ اللَّهِ فَالْ بَوْلَ كُوفُ مُولِيت تَحْلَى بَيْرِير

سرق يكالوكائنات فنا بومياتى بد

اور تھ میں لینے و کُرد کی تقریفوں کے ساتھ میجے دیکیمی سے اس کا وجور میرے دیئے مالیوں کے بھے سامل سکے۔

کہاکہ طبیقت الہلے مغور یہ منزیمہ کی تعرفیوں کے ساتھ ہے ۔ بہواس کا مشاہرہ ہو تا ہے ۔ اگر جاس مشاہرہ ہو تا ہے ۔ اگر جاس کے مشاہر شخص واحر میں اس کے احوال کی حیثیت سے بڑھ کئے ہوں ، اور اشخاص میں اُن کے احوال کے مختلف ہونے کی مئورت میں ہے ۔ جو نکہ حقیقت یہ دیتی ہے کوئی مشاہرہ کرنے والا اس کا مشاہد میں کرسکتا مگر این ذات کے ساتھ ۔

مبساکر برحقیقک ہم سے سوائے اپنی ذات کے کسی چیز کامشاہرہ نہیں کرتی ۔ لیک برحقیقت دوسری حقیقت کے لئے آئینہ ہوتی ہے۔ السومن مسراً اخیا

جنے -الله نعالیٰ کی مِثل کوئی شنے نہیں - لَيْنُ كُمثُلِهِ تَنَىٰ ١٠

الشوري آيت ا

منزل دهور

پرمنرل متعدد منازل پر حاوی ہےجن میں سے ، منزل سالعۃ ، منزل عزت ، منزل ردحانیت افلاک ، منزل امرانی ، منزل ولادت منزل موازید ، منزل بشارت باللفاء . اور اس میں میں نے کہا!

مشل الزمان فاله متوهم والمالتصرف والمقام الاعظم ومن المنازل ما يكون مقدره دلت عليه الدائرات بدورها ا در منا زل سے بوزمانے کی مِن مقرر بہوں گی وُہ ہم ہیں ہیں -اُس پر دائرے گردمش کے ساتھ ولالت کرنے میں اوراس کے تاتم لقترف اورمقام المظم سع-تفترف اورمقام الطرسے -کہا! کہ کیب تق بعالی کے تق میں ازل امرمتواہم نوزمانہ بھی حق تعالیٰ کے حق میں امرمتو احسب ہوگا ۔ بعنی قدرت متواہمہ جے حرفا افلاک قطع کرتی ہیں کیونکہ ازل فیلو ف کے لئے زمانہ کی طرح سے لیس ای برمورکری-

منزل لام الف

يمنزل التفاف عدا دراس براعتلاف فالب عب وكرافتدن الدينارك ولغالى فارستادفرمايا! وَالْمَعْتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ بِالسَّاقِ بِالْ رَبِّالَ الدِينَةُ لِي سَعِ بِيْدُ لِي لَهِ مِ الْمُ الْمُ ال الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللّ

القيامة أنيت

ا در برکئی منازل برما وی ہے -جن سے مجع البحرین دھمع الامرین ادر منزل لنمٹر لیٹ فیدی ہے -جرمنزل فیری کی عائب سے -اوراس يل ميل سف كثا عد ا

عنب اللقاه انفصال حال وصلهما منازل اللامني التحقيق والالغ هاالدلیس علی من قال ان أنا سر الوجود وای عین فهما نم الدلیس اذ دلا بحالحها لا کلائی دل بالاتوال فانصر ما تحقیق میں لام اور العث من کی منازل بقائے العقبال کے وقت دو تو کے وصل کا حال جیکے۔

دولؤل اُس پردلیل بین جوکهنالے کمیں سرالوجرد بوں اورمی اس

کے فہم کی میں بہوں -دو لؤں دلیلیں احقی کہیں جُب دولؤں کے حال کے سابحة ولائت کویں درکوئس کی طرح جوافوال کے سابحة ولالت کوٹا کہے اور الگ ہوجاتا

ا درأس کے دے بررومال کےدریان قربی منزل ہے -

الیسے نبی تعبی مگلماء نے لفظ طُبعی میں نبیں رقم وضعی میں الک کولفِت حُرف اور پمزہ کولفِت حُرف مقرر کیا ہے۔

لاتم ادرالُفْ كالمائي كيس سند؟

مچریم لوٹے ہیں اور کہتے ہیں کہ لام الف کے ساتھ انتقاد بزیر ہواجیسا کہ ہم نے کہا کہ وہ مین واصلی ایک ذات ہو گئے کیر نکہ اُن کی دولوں رائیں اُن کے دوہونے پر دلالت کرتی ہی بچراس کے اسم کے ساتھ مبارت اُن کے دوہونے پر دلالت کرتی ہے لیک دو دو اسمول سے ایک اِسم مرکب کے دوہونے پُر دلالت کرتی ہے لیک دو دو اسمول سے ایک اِسم مرکب ہے۔ دوذالوں کے لئے ایک وات لام سنے اور دورسری الف دلسیکن جی درمیان کے شکل میں ایک مؤدمت پر ظاہر ہوگئے ہو و سکھنے والادولوں کے درمیان کے درمیان

فرق نہیں کرسکٹ اور دہ امتیاز نہیں کرسکتا کہ دد اون را اون میں لام کون سائے جس سے پتہ جلے کہ دو میری ران اگف ہو۔ بس اس میں اختلاف کا بریہ بنے جنا بخیان میں سے بعض نے اس میں تلفظ کی رعائبت کی سے اور لِعُن خے اس خفا کے ابتدائی مقام کو اُس کا اقل مقرر کیا ہے لیک دُہ دولوں جمع ہوئے کہ لام کو اُس کا اقل مقرر کیا ہے لیک دُہ دولوں جمع ہوئے کہ لام کو اُس کے عقب میں سیے جبیدا کہ اِسے ۔ اور لیسے سی ہمزہ لام کے عقب میں سیے جبیدا کہ اِ

یرترف لین لام الف افعال میں قرف الدیاس کہی کی ایک وہ اللہ سے فاہ وفیل من می بنیں باتا جس شخص کے لئے آپ نے کی ایک وہ اللہ سے لئے سبے و اللہ سے دو آب سنے کہا اوراگر کہا ایک وہ فلوق سے لئے سبے تو شرح کہا اوراگر ہما اوراگر کہا اوراگر بہا ہوتاتو تکلیف اور نبرے کے لئے اللہ بازک وفعالی کی طرف سے امنا فت علی ورست منہوتی جعنور رسالنا سب صلی الرعلیہ آلہ منے وزما یا سبے کریم اسے یرائل تم برلوما نے جائیں گے ۔ اوراللہ تبارک وفعالی کا دشا و سید و منافل کا دشا و سید و منافل کا دشا و سید و

اور م جو کھیے لیک کرتے ہو اللہ سب جانیا

وَمَا تَفُعُكُوا مِنْ خُبْرِ فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ يِهِ عَلِيْهَا الناء آبت ١٢٤

ادرارشاد باری نغالی ہے! اغمانی ماشفنور ایک بماتعهاد کردہیں کہ استعماد کی سیسے کردہیں کہ وہ ان بکھائی مااسعبرہ آبت بہ تہا سے سک کام دیکورہا۔

الله تبارک ولغالی نے حق فرمایا ہے - ایسے ہی دولوں رائیں لام یا الف مقرر کی سی لوائے کے اللہ الکرم بنا الکرم اللہ مقرر کی سی اللہ مقرر کی سی لوائے کہا! اگرم بنا اللہ مقرر کی سی لوائے ہے۔

میں افتلا مب عمل ہے ۔ اور سر وہ شخص جو صورت کے ساتھ تحقق کے سائے دو اور الزال سے دالدت کرتا ہے کہ و در سرے کے بغیرا کیسے لئے فعل سے ۔ اور اس کا ساتھی شقطع سوجاتا ہے اور نابت نہیں ہوتا ۔ اور اس کے ساتھی شقطع سوجاتا ہے اور نابت نہیں ہوتا ۔ اور اگراس کے علاد داس میں ماس شان کا مالک اُس کا مخالف ہے اور لینے گیان میں دلا کرنا ہے ۔ اس قول کے ساتھ میساکداس کے مخالف ہے ساتھ ہے لور اگر تارک متعارض اور شکل سے ۔ مگراس شخص ہوت کو الد تبارک و تفالف نے رد تن فرمایا ہے اور نے سیدھ راستے کی ہاریت کی ہے ۔

منزل تقرر

سم نے بر سنے والے باول کے ساعقد لالت کی حُب ہم نے لوُر مبین برروشنی دیکیی -

الله بقالی آپ کی مدد فرمائے باہیے! کہتے کم کہ نبوکت منازل کومقرز کرتا ہے ہو اور سرمدین کے سے اس کی حقیقت پر خام ہوا ۔ اور سرمدین کے سے اس کی حقیقت پر خام ہوگا ۔ کیدا کرنے ایک کورکت میں نبر آی دی کئی الواس سے خکم واقع ہوتا ہے۔

الق نافرکسی چیز کیراً سے خلاف نکم دیتا ہے جی بردہ چیز کے۔
الیس دہ آگ کے تی میں کرتا ہے جس میں چنگاری یا سرمیں بتی بول کے
حب اُسے عرف میں نیزی سے حرکت دی جاتی کے لا وہ خطِ ستھیل بن جاتا کے
ااُسے نیزی سے بھیر تا نے ۔ لو ہوا میں آگ کا دائرہ دیکھیا کے ادر اِس کا
سبب عدم نبوت کے ۔ جبکہ منازل کا ثابت ہونا اس بردلالت کرتا ہے جر
سنوم البرسے اُس پرما وئی ہے۔

## منزلِ مشاهب،

في فناء الكون منزل ر وحسة فسنات الل انه لسلة قدرى ماله نور ولا ظـــل هوعين النو رصرفا ماله عسه تنقسل ملك في الصدر إلاول فسانأ الامامحفا عنده مفتاح أمرى فيولىكمويعزل لست بالسهاك الاعزل سمهر يأتي طوال فالمقام الحق فيكم دائم لايتب عل وهو الامام الاعدل وهوالقاهر منه ملمن المهاةأكن ليس بالنور المشل وأنا منسه يهينا بمان السر الافضل و مام الامرائز ل فبعين العبن أسمو

انائے لون میں ایک منرل ہے -ہم میں اُس کی روح نا زل ہوتی ہے ہے سُنک وہ لیلة القدر ہے اوراُس کے لئے مذلور ہے واقل دہ میں لؤر ہے واقل دہ میں لؤر ہے اور اُسے منتقل مہیں کیا جاتا ۔ وہ میں لؤر بھرتا ہے اُس کے لئے اُس سے منتقل مہیں کیا جاتا ۔ اُر میں امام برحق ہوں اور در در قال میں بادیاہ ہوں ۔ میرے امرائنی اس کے پاس سے د منبین ماکم بنانا ہے اد رمزول را

میری تاریکیا نظویل می میں معزول موسف والی بلندی سے نہیں بُول . يس تم ميں بمية بق كامقام في بوتبريل بيں ہوتا -

اوردُه أس سے غالب سے اور وُه امام عادل ہے۔

وہ لؤرمتمثل کے سائقہ س بلکہ اب دی گئی تلوارے کا مل ترہے.

میں یفیناً بستراففنل کے مکان کے ساتھ اسی سے بگول ۔

نيس مدين العين مے ساتھ لبند شول اور امرالا مركے ساتھ الرا بون كماكه إليانة الغُدر كى مِثْل حالت فنا دمين مذ الذُريئ مذ ظلّ ميركها! وه صياء حتیقی اور طل عیقی سے کیونکرید و اصل سے جس کی میندنہیں واور الوارك

مقابل فل سنے اور یاس کے مقابل کوئی چیز نہیں اور کہا ہیں امام سوں لزائس كامنى يربع كأس فاص وجرس عن كے ليے حق كاش ور يا ورده مرك

ا قل سے اوراس مقام سے صور اوں میں تفسیل کٹرے اوراعداد واقع ہوتے

بوست أي و اور تاركيول كو عالم من نا تير قيومرسك كنا يدمغرر كيا وادراس كے لا بوت ب - اور ياس سے كماك ناركيا ن تبديل نبي بوني -اد

اس سے لئے عبداور عقل سے جواتشہد کو قبول نبیں کرتا ہے۔

لیس مس شہود ذات سے سائد بلند ہوتا ہوں اور امرالی سے سائد الرِّنَا بول - اورعالمين امام بول -

منزل العنت

اور يرمنرل اكب بى بے إس ميں ميں نے كها!

منازل الانف مالوف وهي بهد النعث معرور فقل أن عرس فبها أقم قانها بالامن محفيف وهي على الاثنين موقوفه وعريداب الوترمصروفه

العنت کی منرلیس مالو من ہوتی ہیں اور یہ اِس نفت سے سا مذہبا فی ماتی ہیں۔

. میں ہے۔ اس کی نٹی شادی ہوئی ہے اُسے کہیں کہ اس میں فائم ہوکیونکہ دُہ ہ اُمن کے ساعد احاطہ کی گئی ہے۔

ادریہ دوہ موقوف ہے اور اکیلے کے عذاب سے بھیری گئی ہے۔ یہ مغرل شادلوں اور ممرور فرحت کی مُنزل ہے اور بدالّہ نبا دک واقالیٰ کے اُس امسان کے ساتھ ہے جواُس نے اپنے نبی کریم حفرت محرّصتی الّٰد علیہ والہ دسکم پر فرمائے کو فرمایا!

اگراً پ غام زمین میں بوکچڈ ہے فرن کر دینے تب بھی ان کے دلوں کو باہم د ملاسکتے ۔

لُوُ ٱنْفَقَتْ مَا فِي الْاَرْضِ عِمِيْعًا مَا ٱلَّذَتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ ۗ

الانغال آیت ۹۳ آپ براراده فرمایا لزارشادِ ربانی مُوا!

ولکی الله المع بین الله المع بین الله مقالی نے اُن کے دوں کو

الانفال ابت ١٣ ألبس مي مل ديا.

اس سے برمراد ہے کہ دہ آب سے مود ہ رکھتے ہیں اور آب کی اطلاعت کرتے ہیں۔

منزل استخبار

رب است حبار یه منزل متعدد منازل پرشتمل بئے جن میں سے بیکی منزل منازعت رفعا منزل صلیمت السعداء ، کیف تظهر علی الشقیاء ، منزل الکون فبل الالشان ، اس میں میں نے کہا ہے!

> أحالونى على استفهام لفظى فياشؤى لذاك وسسوء حظى فيا التفنت بخيالمرهالوعظي فكانوا عين كونى عين لنظى واسأل عنهم من أرى وهمومعي و بشتامهم قلبی دهم بین آ ضلبی

اذا استفهبت عن أحباب قلبي منازلهم بلفظك ليس الا وعظت النفس لا تنظر اليهم لفظنهمو عسى أحظى بكون ومن لجب الى أحنّ البهو وترصدهم عيني وهم في سوادها

حَبِدِ،آب نے میرے قلبی احباب کے باسے میں بوٹھیا لوائنوں نے في براستفهام تفلى ير محال كرديا -

اُن کی منازل آپ کے لفظ کے سائٹ نبیں مرافسوں میری شومی تیمت

ادراس کے لئے مراجمد اجابیں -میں نے نفس کونفیوت کی کران کی طرف مذر یکم اواس نے اپنی خاطر طبعی کے ساتھ میری نعیت بالنفات درکیا-

میں نے اُن سے بہ لفظ کہا! کر شایر کون کے سامة حقر حاصل کول توده مين مركون كادرسين ميرانفو كه-

عبيب بے كم من أن كى طرف دافقب بؤن الدأن سے سوال كرتا بوك منها د مجتنا بول كرده مير ساند مي -

مری آنھ اُن کا انتظار کرتی ہے اوروہ میری اُنکھ کی سیابی میں ہے۔

مرادل ان ہ ٔ مشتاق ہے اور دہ میرے بہاؤ کے اندیس ۔ کماکرا کیب میں نے اُن سے بُوجِ عالقود میری زبان میں جَب میں نے اُن کی فرند دیکھا تو دہ میری آنکھ کی سیاسی میں میں بوجیب میں نے اُن میں غور دفکر کیا تو دہ میرے مل میں میں میں آن کی فرند مشتاق ہوا تو دہ حال میں میر ما عذمیں -

نیں دُومبری انکھیں اور میں اُن کی آنکھ نہیں ہُوں۔ کیونکران کے باس بڑے سے دونیں جو اُن سے میر باہی کئے

منرلِ وعینر یہ منزل ایک ہی ہے جوکون کے سابخد مسکّ کرنے اور حجر دوز برتگ دستی پُر حادی ہے۔ اور اِس میں مَیں نے کہا!

ان الوعيد لمنزلان هما لمن ترك الساوك على الطريق الاقوم فاذا تحقق بالكال وجوده ومشي على حكم العالق الاقدم علدا نعيا عنه فنعيه في النار وهي تعيم كل مكرم

بے شک دھیر دومنزلوں کے لئے سے مادردہ دولوں اِس کے لئے بیم مادردہ دولوں اِس کے لئے بیم من معنوط طریق برجین احبور دیا .

جَبِ اُس ما وجُرُد كَال كے سائف مُتَقَقَّ بُوا اور مُلَةِ قَدَمِ كَ مُكْمِرِ مِلِا وَ وَهُو مُلِ اللهِ اللهِ ا وُه اُس كے پاس نعمت كى سُورت مِس لوٹ آئيں بُس اُس كى نِعت اَكْ مِس جَدَ اور دِیغیم سراکرام والے كا ہے ۔

منزل ردحانی سذاب نفوش اور منزل جنزانی سزاب محرکوس کے اور بہنیں بوتا مگراس کے درجوط ان سٹر درج سے لینے ظاہر و باطن سے بجرمانا ہے ۔ جَب اس کے نے استفامت ہوتی ہے اور اس کے لئے منائبت سبعت کے جاتی ہے لؤ دُہ اِس سے مفتوظ ہوجاتا ہے۔ منائبت سبعت لے جاتی ہے لؤ دُہ اِس سے مفتوظ ہوجاتا ہے۔ در اِس سے عجابہ ہ کی آگ کی رخمت سے سا مقدمت کامثابہ ہ کرتا ہے .

سرب امر یکٹی منازل پرشنل کے جی میں سے یبرئیں - منزلِ اُرداح برزونیہ منزلِ تعلیم منزلِ ستری منزلِ سبب منزلِ تماتم ، اورمنزلِ تُطَب و امامیں ، ادر ہم نے اِس میں یہ کہا ہے۔

> بهاتحسل اصراحی ولذانی ولا أز دل الی وقت الملاقاة ادا تعوز فی صدر المناجاة

منازل الامر جهوائية الذات فليتني قائم فيهاسدي عمرى مفرة المدين للختار كان له

منازلِ امراد دہ امنیت ذات ہے جس کے ساتھ فردنیں اور لذنیں کال برتی ہیں میں اور میں میں است کا میں ہے۔ اس کے ساتھ فردنیں اور لذنیں کال

كاش مين مركى لورى مدت إس مين قامم ربتا ور مل قات كو وقت المكري المراك وقت كالمكرة ألى مد بهو قاء

ئیں آنکھ کی ٹھنڈک مختار کے گئے ہوتی ہے اور یاس سے سے اُس وقت ہوتی ہے جب وہ صدر مناجات میں ظاہر ہو۔

اُمرالہی صفت کلام سے معاوروہ شراعیت کی جست سے ادلیا۔ الدے سوا مسرود سے اور عنرت الدمیں کوئی امر تکلیفی بنیں محرو ، بخروع ہوگا .

لیس دند سے سنے اس می تاک میں دوکھے باقی میں ۔ حُب انبدائے كرام كوام روا بالواس كى سماعت ك وقت يدلنات أس كے دجودين جاری وساری ہوبانی کے لیکن اوسا والد کے لئے وہ مُنا جات بانی رمنی يع حبي من كما في اوركنتكونس لوابل كشف عد بمروة تنص جويدكنا سيم كده این قرکات دسکنات میں امرالی کے سائد مامورے - اور بدامر مترعی محری ، تكاین كے كالف كے اقرب شكراس امرى النباس كے اگروہ إس ميں منیا نے اور کہتا ہے کہ اُس نے سُنا لؤیداس کے سوا مکن ہنیں کہ اُس ك ين الرمني الرمني الله ميروالدد مم كي مورت مي تحبي الهن الم بربو-يس الله تبارك ولقالى ليف بنى مصحاصب بويا ليفني كوخلاب كرتے وقت سماع ميں أس ولى كوفائم فرمائے اور بداس سنے ك وه فق تعالى ك المركوسي السع عرام الله تارك والالى في اليغ بي نے ساتھ مقرر فزمایا ہے۔ اور مکن ہے کہ دہ ق لغالی سے کسی حزرت میں اس امرکوش سے جوحمنور رسالہ بسم سلی الله علیه واله دسلم بیلے لائے بین - نوده کے کر فیے تن افوالی نے اس کا امرفر مایا بے اور یہ اس کے حق میں ترلیف ہے۔ جب کے ساتھ اُسے امر ہوا۔ اور برسکب حصرت محسد مصطف الله عليه وآله والم كے سائد شقطع سرًا -اورالله نتا كے متروع اوامرسے اس میں اولی والدے سے رسے قدم ہے۔ نیس براک منازل سے وی اصناف لائی گئی ہیں جن کا ذِکریم نے کیا

ب اكب بم برمنزل سے فاص صفات كا ذكر كريتے بن .

منزلول كى خاص صِفات : وصِ منزل لا حرمي خاص صِفات

كالعلق لامتنابى ملم كے ساتھ كے. منرل رموز کی صفات کافاس تعلن خواص کے سما مقداعداد واسماری بلم ہے۔ یک کلمات ویردف بئی اور از رمیں سیمیا کا بائم ہے۔ منزل دعا کی خاص صِفات علوم اشاره اورتجلید این اراسته سونے ہے ۔ منزلِ انعال کی فاص صِفات علم الکان یعنی علم دفت ہے ۔ منزلِ ابتداء کی فاص صِفات عِلم مبداً د معا دا ودمعوفتِ آولیات سے ہر پیز ہے۔ منر لِ تنزیبہ کے سے فاص سفات لباس بینے ادراتارنے کا ۔ منزلِ تقریب کی خاص مِیغات ملم دلالات ہے ۔ منزلِ توقع کی خاص مِیغات ملم لِسببت داحنا فات ہے ۔ منزلِ برکات کی خاص مِیغات علم اسبا ب دنٹروط اور پیل اور دلا منزلِ أقسام كى خاص صِفات علوم تعظمت من -منزل دہری مناص سِفات علم از ل اور دجو دکی میثیت سے اللہ ربّ العِزّ ت كى ممشكى ہے۔ منزل انيت كى فاص صفات علم ذات سنے -منزلِ لام العُن كى خاص سفات مُكوَّل كى طرُف كون كى نسبت سے منزلِ لقرّ يركى فاص مِسفات علم صنّور بـ -منزلِ فنام كائنات كى خاص صفات علم قلب اعيان بيه -

منزلِ الُعنت كى فاص صِفات علم التّحام ہے منزلِ استفہام كى فاص صِفات سليم كيد شنگ "كاعِلم كيه منزلِ امركى فاص صِفات عليم عبوديت ہے -وصل : جاننا جا ہے كرانِ انتش منازل سے ہرمنزل نمكتات سے ہے ئيس ان ميں مل تكركى صنف ہے ۔ اور وُ اصنعنِ واحد ہے آگرچہ اُن سے اح ال میں اختلاف ہے ۔

انتھار چمب المجمام ملم اصام اٹھارہ بئی جن میں ہے افلاک کی گیارہ الواع ہیں ارکا جاربئی ، موللات تبی بئی .

اوراس کے لئے و دسری دج بھی ہے ۔ حفر سے الہٰ میں ان کے مکن ت سے ان کا مفا بر ذات کے لئے جہر ہے اور وہ اقل ہے ۔ دو سرا اور امن ہیں اور وہ صغات کے لئے ہیں تیرسل زمان ہے اور وہ ہاز کے لئے ہے ۔ کے لئے ہے ۔ بچو بھا مکان ہے اور وہ استوا کی تعرفیوں سے لئے ہے ۔ بالخواں امنا فات ہے جو امنا فات ہے جو استوا کی تعرفیوں سے سے جو اور کی اللہ کے لئے ہے ۔ سالوال کی است ہے جو اسماء کے لئے ہے ۔ آ میوا ن افعالات ہے جو دیجو دی کو دیکھوں کو دی کو کو دی کو دیا کو دی کو کو کو کو دی کو دی کو دی کو کو کو کو کو ک

چودھوال معرفت نے جوہام کے لئے کے - بندرھوال ہوا حس کے جوارادہ ك بن بع - سولهوال العِاريك بولعيرت ك يف بع بمترصوال يمع بے جوسمیع کے لئے کئے۔ اٹھاروال النان کے جو کال کے لئے سے اُنال الواراور اندهم اسے جوروشی سے لئے کے۔

أنيس منزلول فظائم

ومل ؛ إن كِ نَظائرُ قُرَّان سے دُه حروف نِهْ بِي بَي بُومُورُلُوں كه اقل ميں بئي - يرتؤ ده حرف بي ، جن ميں اكيلا ، ننائيه ، نلامتي ، رُبَاعِيه ، اورخ اسر يا ہنج مرتب كبي ، إن كے نظائر جہنم كے أنيال خازن فرستے ہیں۔

تا شرمیں اُن کے بنا کی مارہ بُرج اورسات ستا سے بی ، قرآن فحبیر سے ان کے نظائر میں اللہ کے حروف اور رجال سے اُن کے نظائر باره نقيب اورسات ابرالمي - ان سا ابراول عد جاراو تاد دوامام اورابك وطبيس

ب معترت البيد سے اور الانِ عالم سے ان منازل كثر نظائر بين -

امام مبین گیرار اسکے

وصل در تباننا جا ہے کرمنزل سنازل اُس منزل سے عبارت سے جواًن تام منزلوں کو تمع کرے جوعالم دنیا میں اور اس سے تری تک ہواور برامام مبین سے موسوم نے .

الكرتبا دكجب ولغأفئ كاارشاد حيدا

وُجِيِّ لُ مِنْ فِي احْصَيْنَا فَي إَماهِم اور بَرِ جِز كُوامام مبين سي كُفير ركمًا مُبِينِ ليل آبت ١٢ سيء الله تبارك والمالي كارشا و احصيناه " ع إس بردليل ك كم المصعلوم لامتنابي ودليت كي كي مرا لبُس م نے دیکھا کڑکسی ایک کے لئے اِس کا مند منعربے لبُس کہ بادمود مناہی ہونے کے فارج ہیں -کیونکہ اس من بنی سے مگر دہ و الله تبارك وتعالى في تخليق عالم كے دِن اُس كى طرف كا حال كرر مانے تك ركماً - اورعادت آخرت كاطرف منتقل بوعائے كى -بس ممن توتم علمائ باالرا در وها كران علوم كى امترات اى پر شخصرتیں مص پر مدامام مبین حاوی کیے۔ اس نے کہا! ہاں جھے ایک تفامین سیجے سامتی نے فہردی کے اور مجمد سے عبدلیا کرمیں اِس سے نام کا تذکرہ ذکروں - کراُقماتِ علوم اُم کوشفتمن کی بی بی بنا برے شاریس ان سے مقداد عادم میں سے الك لاكه الك الوعد انتيس مزاد اوراك لزع عد جه صديم- براذع لالفراد علوم بكرهاوى سبّع جنهي منازل سع بغيركيا جاتا سيع. میں نے اُس تُقِد آدمی سے لو حیاکہ یہ اللہ بقالیٰ کی نحلوق سے رکسی کو ہنچی بیب ۱۰ در اِس علم سے ساجہ سی نے احاطہ کیا ہے ؟ أس كيابس -

اورآب ، کے رت سے نشکروں کو آپ کے ریئے کے سواکوٹی بنی مانیا ترفرآبت اس جُب لفكروں كا علم سوائے الابتقالی كے كسى كونبى اورش لغالے لئے كى كا جائوا بنيركر أسے مقلعے كے لئے ال لشكروں كى احتباج ہو- أس نے مجھ كهانعيب دكرى -نس فسم كب أسمان اورزمين كرب فُورَتِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ الذارا - أميت ٢٣ نه كها! قره كها؟ منوررسالغاً بسئى المعليدوالم كي مين فرمايا ہے۔! بے شک اللہ آپ کا مولی سے اور ملاو اذي جبراع اورنبك مومن اورماكم آب کے مدد کاریس -الخريم أبيت مم لو بالتكرون سے بيب تر ہے ييس الدفالي كے عبيب امرامي -عجب اُس نے فیچے برکہا از میں نے اللہ تبارک واقالیٰ سے سوال کیا كردُه في استرك فالره برمطح فرمائ اوراس كى يومكمت كم جع الله تبارك وتعالى في نفنه إس كم عابرس مقرّر فرما يا مع اور جبر لل اونيك بنئے اور الاکو- او مجھے اس کی فہردی گئی او مجھے کسی چیز کے سا خاتی شاوانی مامل بنیں ہوئی ہو اس موفت سے ساتھ ہوئی۔ ازد جمطهرات كاس برعروسها ؟

مجيد برعام عى ماصل بوار صنوررسالتاً بمنى الرعليد وآلد وسلم كى دولون

ازواج مطہرات کوکس کا مجروس مقاا درا نہیں کس چیزسے نفویت صاصل مہوئی بھی بینائخد اگراند ترارک و افعالی اس نفرت وا مدا دمیں اپنی ذات کا ذِکر نه فرما نا نؤوشیں اور موسول کو برائے مقال میں اور موسول کو برائے اللہ ماصل کھتا کھڑے ہوئے ۔ اور محملے بر بھی معلوم ہوگی کہ اُل دولؤں کو بھی بااللہ ماصل کھتا اور جو تا نظر اُل دولؤں کو مالم میں اِس تحق سے معکوم کی براسی علم سے تھی مجبا اور جو تا نظر اُل دولؤں کو مالم میں اِس تحق سے معکوم کی براسی علم سے تھی مجبا کی وہ میت ت یوسیدہ سے تھی مجبا کہ وہ میت ت یوسیدہ سے ہے۔

میں اللہ بنارک دلغالی کاسپاس گزارہوں کہ اسے میری اس بر مقد فرمائی تو میار بارک بندوق بس سے سی اور نے بھی الیسا بھر وسر کیا ہو جو صفور رسالتا سے صلی الرعام والہ دستم کی ان دولوں از واج معبرات سے کہا ہے ۔ معنرت لوط علیہ السلام کا بیان قران جبر میں اس طرح آیا ہے ۔ معنرت لوط علیہ السلام کا بیان قران جبر میں اس طرح آیا ہے ۔ اگر تہا سک مقلط کی مجرمی واقت اوران جی میں واقت ہو یا گئی ہی معنر ورکن کا سہارا ہوتا ہو یا کسی معنر ورکن کا سہارا ہوتا

دُكُونِ مُشَكِ بُلِي عُوداً بِت مَنْ الله عَلَى بِنَا هَ لَبِنَا - مُوداً بِت مَنْ الله عَلَى بِنَا هَ لَبِنَا - مُوداً بِت مَنْ الله عَلَى ال

مين بوئے فرمایا!

يَوْحَسَرَاللَّهُ أَخِي كُوُطاْ مَقَدُكُانَ يَادِي إِلَى رُحُرِن شَهِدِيْد ...

الحيديث بناه مأنكة عن . كان المستنين حنرت مفعمه حب الموسنين حنرت مفعمه

الا توالى ميرت محائى لوك اليملام

برجم فرمائے اکره عنبوداد کی فرح

رمنی الله نغالی عنها اس کن کو جانتی عنبی اگراوگول کواس بات کا علم بزاجی براک دولول کواگا بی ماصل بخی تو ؛

اس آيت كرمير كم معنى جان كينه .

اورالڈنغالیٰ ہی حق فرما تا ہے اورسیسے راستے برجل تاہے ۔ الحسمدلّربائیسوس باب کا ترجمہ فتم ہوا

# منگیسوال باب اقطاب مصونین ادراک کی جفاطت سے اسرار کی معرفت

فى وجودى فليس عين تراها فبناها وجوده سواها جاد وحمن عشده أحباها حب وانقياده فحواها فساه أين أتسى فقال ماتفساها ماعشقنا منها سوى معناها بك ياسيانى الرسول من أعلاها معدق الروح اله يهواها فحسريا دائما الى سكاها وتجسلي فها بما قواها وتجسلي فها بما قواها وتجسلي فها بما قواها وتجسلي فها بما قواها

ان الله حكمة الخفاها خلف الحسم دار فو وأنس أم الما تعدلت واستقلمت تم الما تحقق الحسق علما وتجسل له فقال الحي وسيدى واحبادى المحتنا عالم المحادى واحبادى المحتنا أيلمنا في سرور قال ودوا عليه ناز هوا و بناها على اعتدال قواها و بناها على اعتدال قواها

ہے شک الله تها رک د نوالی کے لئے پوشیدہ حکمت ہے میر د بُور میں اُس کو دیکھنے والی اُکھنیں -

چسم كولېو دلعب ادرائس كا كھرغلين كيا ايس أس ك د بُردى ماست بناكر داست كركروتى -

ب ورحت رود ہے۔ جَبِ وہ گوروار ہوكر قائم ہوالوك زندہ كرنے كے لئے الله بقالی كمر دوج آگئ -

موت كوفرماياميرے بدول كو لينے پاس ہے آ- لؤاسے أس كے لوبا

أس كے لئے بى بولى فاس نے كما الى ميرے الس كالحركمال بے ؟ لؤليا! لوكس معمول نبي سكتا -میں اُس گھر کو کیسے عیدل ما وُل حیس کے قوی عمامے فوی سے مقرر بنس الذيد كر مشابه بني . الما ورمیزے سردار اور میراعتما دسم نے اس سے سوائے آپ نے تمیں اُس چیز کا علم دیا جوہم رسول الله علیہ وآلہ وسلم کی زیا سے جاہتے بیس وہ رسول جو ملبندی سے آئے بیس -فرما الدارس میں کے فات فرمایا! اس براس کی واسس کا گو نونا دوروح نے تھے کہا ہے کہ ده اس کی فوایش دکستا ہے۔ ئېرېئىن بىيىتى كى ئىرىن لوئاديا- ادرىم دېال بىيغىرىي والول سے فرش بیں۔ کسے فوئی کے اعتدال پر تغیر کیا دراس کے لئے ادراس کے لئے نبل فرمائی میں کے ساتھ تفویت دی۔ الدّ تعالى آپ كى مدد فرمائے جاننا جا بھنے كراس باب ميں الله نبارك وتقالی کے اُن زروں کا ذکر ہوگاجن کا نام طامتر بے یہ وہ لوگ میں جو دلایت کے انم الی درجر کوئے جانے بیں اور سوائے بنوت کے ان کے اور کوئی دروبنیں - ولایت میں اس مقام کا نام مقام قرمیت مع اور قرآن فيدسه أن كي أيت بيت

فرلفورت موري فيمون مي برده كنيس م

حُور، مُقَصُورات في الخيام الرَّحان آيت ٢٠

اُسے اِن کی جُرِینی موراؤں کی تقرافیت سے دی ہے اوراُس کی تورید الر نبادک د نعالی کے اُن بُدُر دں کو کہا ہے جواُس کی طرف فطع ہوئے بُن یٰ مع اُن د نبوی کو ترک کر چکے بہن -

ۇە قجبوس فحۇطىئى

انہیں غیرتِ الی کی مناطب نے کائنات کے گونوں کے خیموں میں محنوظ و فیرس کر رکتا ہے۔ تاکدان کی طرف نظر بڑھ کر انہیں شعول انہر معنو کا دیکھ سے یہ بنیں فارکی تسم انہیں اُن کی طرف ضعت کی نظر انہیں مشغول بنیں کر سکی لیکن فلوق میں یہ وصعت بنیں کر اس طائفہ کے منصب کی جمندی کے لئے ان کا دی او اسکیں ۔

چنائج بنبوے اس اُمرس معہر ماتے ہیں اور اُن کی طرف کبی ہیں بنچ سکنے کے در اُن کی طرف کبی ہیں بنچ سکنے کے در کار کیونکراُن کے اٹال فاہرہ سے طواہر ما دات وعبادات کو میرس کر دیا جاتا ہے اور کہ واس سے ذالفن و نوافس کی دائماً با بندی کرتے ہیں

خرق عادات مشہورہیں ہو

یہ لوگ فرق ما دت کے سا مقد شعارت نہیں ہونے اود لوگ اُن گُانظیم نہیں کرنے ۔ اور ان کی طرف اُس کرزگی ا وراجد می کا شارہ کرتے ہیں - جو عُرف عام میں با ٹی جاتی ہے ۔ با وجُود اس کے کراکن میں دنداد کا سرنیں ہوتا ، کیس یہ لوگ چھیے ہگونے ، نبک اور امین ہوتے ہیں ۔ ا ور دُنے امیں

الولول عد المريت من

حسكوررسالما بمل الرعليه والدوام في ليفيرورد كارعزوال س

روابیت بیا ان کی ہے ۔

اتَّاغْبُطُ أُولِيا ئَ عِنْدَى كُمُومِنْ خُنِيْفُ الْحَاذِ ذُوْحَظَمِنُ صَـ كُوا تَا أحْسَن عِبادُةُ زُرْتِهِ وَأَطَاعَ هُ في التسرو ألعك بيه وكان عامعنا في التّناس،

چھے اُس کی عبادت کر تائیے اور اوكون من إرافيدة الوكرريا في

ميرب بمزي دوسؤل سيمير

زدیک وُه وی ب جوسک سار

نازى اورجولينه برورد كاركى احسن

طريقے سے عباد كرتائي واور ظام

مرادیر سے کر برلوگ بہت بڑی بڑی عبادات کےساتھ لوگوں میں بہجانے ہیں جانے - اور فا ہر فیے وام چیزوں کے نزدیک بنی جائے.

يهسياه رُوبهوتيني

بعن لوگوں نے ایک ما رف سے اِن کی میفت او تھی لڑاس نے کہا یہ لوگ دنیا آخرت میں اسو دالوجہ لینی سیاہ ر و موسنے ہیں جمو تکہ اس سے مراد وہ امرے جوم فے اس طالفہ کے احوال سے ذکر کیا سیاہ ردنی سے مراد يسبع كرتجلية ت عن تعال من دُنيا وأخرت ك غام اوفات بن بدلوگب فارع بوستين -

ہمارے فردیک الشان کے لئے آئین کی عیل جو تی ہوتی ہے دہ اس س این ذات اور مقام کے علاد و بنیں دیکھتا اور دہ الوان سے ایک کون ہے اوركون حلى كاروشى مين المست بوتى سيد چنا بخير اس كامشا بده دُه ابي يا ے علا دہ منیں لرتا کیونگر کسی تغیری وَجہ یا اُس کا جہرہ اُس کی صفحت اوراً س
کی ذاہے ہوتی ہے۔ اور بحبی دائمی نہیں ہوتی مگر بعور خاص رہجتی اِس کا آخہ ہے

سائے ہوتی ہے۔ ابعد ایر اوگر دنیا وآخرت میں عن تحالی ہے ساتھ ہیں

ہم اُل کی دائمی نجلی کا ذکر کر سے کے بئیں اور وُہ افراد ہیں دلیکن اگر تقویر سے مرا و

سیادت ہوا ور وجہ سے مراد حقیقت السال ہو بعی دیا و آخر سے میں اُس کی

سیادت سے ۔ لا ہمکن ہے اور اولیا رمیں کمی یائی جاتی ہے۔

کیونکہ بدائن کا کھال ہے۔ اور اولیا رمیں کمی یائی جاتی ہے۔

کیونکہ بدائن کا کھال ہے۔ اور اولیا رمیں کمی یائی جاتی ہے۔

کیونکہ بدائن کا کھال ہے۔ اور اولیا رمیں کمی یائی جاتی ہے۔

کیونکردسول اظہا دِر شریعت میں اضطراری حالمت میں ہوتے ہیں اوراولیاً کے لئے براُمرشیں کیا آپ نے دیکھ کرالڈنٹالی سبحا نۂنے تحب دین کو مکن فرمایا تواکس سورت میں آپ کو آپ کے وصال کی کیسے خبر دی عیس میں آ ۔ کی فرن سے برایا ن نازل فرمائیں ۔

اِذَا بَ آَرِنْ وَاللّهِ وَالْفَاتُ اللّهِ وَالْبَتَ حَبِ اللّهِ فَي مُدد اور فَتْ آبِيْجِ اللّهِ اللّهِ اللّه فَي مُدد اور فَتْ آبِيْجِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

یعی آب ای ذات این رب کریم کی اس بالیزگی اور شار بال کرتے میں میں میں میں اس بالیزگی اور شار بال کرتے میں میں مشغول رکھیں - جواس کی شال سے لائن ہے جینا نو چیب تبلیع رسا اس کا دُرہ کام میں ہوگیا جواللہ ارک دوفالی کی مراوعة الله اس امراک ساتھ دنیا سے آپ کا انقطاع کردیا اور استغفار کے ساتھ اس امرکو طلب کیا تاکر آپ کو اپنی صافل سے جا ب میں مطاوق سے پوشیرہ کر دے اور فلوت سے الک

حنرت الوكركارونا

جُبِ عِنُورِ رَسَالِمَا بِمِنْ الدَّعليهِ وَالهِ وَسَلَم نِ إِنَّ سُورِت كَى لَا وَتَ فَرِمانَى لَوْما فَى لَوْ الْحَ مُنْ مِنْ الدَّعليم وَالْهِ وَسَلَم اللّهِ عَلَى اللّهِ مُنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ مُنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الل

کے رسیے ولی اینا اختیار خواس کیر دریا ا ادلیا کبار مَب اپنے نفوس کو ٹڑک مردیتے ہیں اوان میں سے کوئی ایک بھی ظامرہونے کا مرگزامتیا رئیس رکھا ،کیونکائیس علم ہوتا ہے کہ الیہ میں اللہ میارک و بقائل نے انہیں اُن کے لئے پیدائیس فرمایا ور د فنگون میں سے مسی ایک کے لئے بیاری ہے کہ وہ قصیرا قال کے سا بھائس سے نعلق کھے اور بے شک اللہ بھائی سبحان نے انہیں اپنے لئے پیلا فرمایا ہے ۔ لوانہوں نے اپنے لئے پیلا فرمایا ہے ۔ لوانہوں نے اپنے لئے پیلا فرمایا ہے ۔ لوانہوں نے اُن کا کی اُنہیں بھائیا گیا مقاچنا نی معالی میں اُن کے امنیا رہے بعنہ ظاہر فرما دے فی کے ساتھ فلوق اُرقی بغالی انہیں اُن کے امنیا رہے بعنہ ظاہر فرما دے فی کے ساتھ فلوق اُن کو اللہ انہیں اُن کی تعظیم عربر کر ہے او پیامراللہ نعالی سجانئی طرف اِس کے دلوں میں قدر اُن کا میں اُن کا میں اُن کے افتیا رہا ہیں اور اگرانہیں اور اگرانہیں افتیار مامل اور اگرانہیں افتیار مامل میں میں اور اگرانہیں افتیار مامل ہوجائے او لازما اللہ نبارک و لغالی کی طرف سے پروہ اور اُنگی ہوجائے اور لازما اللہ نبارک و لغالی کی طرف سے پروہ اور اُنگی

يه لوگون ميں بيت بن مگر؟

ہم پرلاذم ہے کواک کی صافت کی منزلس بال کریں جنائخہ اُن کی صافت کی منزلس بال کریں جنائخہ اُن کی صافت کی منزلوں سے یہ سینے کہ وہ جماعت سے ساتھ ذالقی نماز کی ادائعیسکی اور کو اُس شر رکے لوگوں وگوں سے ساتھ نہر ہم ہم رکھیں داخل سوئے ہیں بکھ کی لوشاک نہیں جند اور دنہی مسیو میں کسی مقام کو ا بنا محکانا بنا ہے بیں بکھ معرمیں اُن کے معلی نے فناعت ہیں جہرمیں جبہ المہا دک ناز ہوتی معرمیں اُن کے معلی نے فناعت ہوتے ہیں جمہر میں جبہ المہا دک ناز ہوتی معرمیں اُن کے معلی ایک فالمان کے معلی اور نام ہوتے ہیں جہرس میں جبہ المہا دک ناز ہوتی معرب میں اُن کے معلی اور نام میں اُن کے معلی اُن کے معلی اور نام ہوتے ہیں جہرس میں جبہ المہا دک ناز ہوتی ا

بے بہال تک کراُن کی آنکھ سے لوگوں کی کٹرت میں عنباع مزہوں بحب لوگ كُفتْكُو كُرِتْ مِي لود رجى أن كے سائمة كلام كرتے ہيں - اور إس براينے كلام ميرين نعالى كورتبب ويكفض اورحب لوكول كاكلام سنته بس اواليع بي سننے ہیں اور سولئے لینے ہمسائے کے دُدسے لوگوں سے سامنے کجلس نہیں كرت مبال تك كراك كاشعور نبس كيا ماسكما - وه حجود في بخول اوربيركا ن كي منرقتی پُوری کرنے بس اورالله تبارک وافعالیٰ کی رضا سے معابق اپنی اولا ر اور اینا بل فاندے بنے کھیلنے اور مزاح کرنے بین -اور کق کے سوا کچربنی كہتے - اوراگریسی مقام میں بہانے مائیں لؤد وسرے مقام كى طرف منتقل ہو جلتے ہیں۔ اگر منتقل کسی کے لئے مکن مولو اپنے جاننے والوں سے لوگو ن کا ماجات آوری کرنے میں الحاح کے ساتھ سفارٹ کرناہے۔ جس کی دجے وك أس سے منه بھير لينے بئي اور اگراس سے ياس معوانوں ميں مخوبل كا قا بولز تخويل كرسية بي يعنى دوسرى مورت من أجات بي - مياكرد مانى بني أدم كى صورت مين مشكل موجات يي - اوران كى بهيان نبي مولى كرير فرستنے ئي وكزيب البال كا حال يهي عقاء اور يرقام أن وقت تك بوتا بے جُب الله تبارک داقالی اس کے اعبارادراس کی مشہرت کا اواد وہیں كرتا كرده بيجانا جائے.

وُه اللَّهِ عَلَى سَائِمَةُ بَوْءُ بُلُ

مھریہ ما گفراُس مرتبہ کو آئی جانا ہے جواللہ تبارک ولٹالی سے ہاں ہے اس نے کراک کے فلوک میراللہ ی مرافلت سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ یا بیرکرو ہ سوائے اللہ نوالی سے کا ٹنانٹ میں سے کسی سے ساعة تعلق

بیدانیس کرتے۔

آن کا تعنا بیضنا ور بات کرنا الله تعالی کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ الله تعالیٰ کی طرف ، کُوج کرتے اور کھرتے ہیں۔ وہ الله تعالیٰ کی طرف سے کل م کرنے کی اور الله تعالیٰ کی طرف سے بیٹے ہیں۔ اُن کا لوکل الله تعالیٰ برسکے ۔ اور الله تعالیٰ سے نزد مکی رہے ہیں۔ اُن کے لئے الله تعالیٰ ہے۔ اور الله تعالیٰ سے نزد مکی رہے ہیں۔ وہ لیے نفوس سے لیے نفوس کی صفاطت کرنے ہیں۔ اور اُن کے نفوس انہیں نہیں جانے .

نبُ ده فيابات الغياب من بُرده الله من برده الله الى كالبنديره اور فلفيين لوكول ميں سع بَي - وه كما ناكھات بيك واور بازار دل ميں چلتي بي مُراك كا بُها اُن كابُرده كے واور كما نا اُن كا جا ب كيدوس ما ب ميں مُركور اِس ما لُفَر كى بِي حالت كے -

نتمه شرافيت

 بعیرت پر تابعین کمی جر اگر کے ساتھ اُن کی اقباع کرتے ہیں ادر عب امر میں اُن کی اقباع کرتے ہیں ادر عب امر میں ا اُن کی انتباع کرتے ہیں ب

یمارین رسولوں کی منزلوں کومانے والے ہوتے ہیں اور اللہ تبارک واقالی کی مرف سے ارستوں سے طریقوں اور الدینالی کے نزد کی اپنے مقدر د

ا درالله نعالی کی فرما نا کے اور دی سیسے راستے برحلی ایے۔ الحسس الرسواہوی مجز اور نیسوی با رسے کا نریم فتم ہوا۔

# بنم الرازم الرميث چوببيوال باي

ملوم کونیراوراُن کے میمن میں آنیوالے عائبات کی مُوفِت اور مالہ سے
ان علوم کو ما مسل کرنے والوں کا بیان اوراُن سے اقطاب کے مرا تب اور
د ولؤں شریعتوں کے درمیان اسرار اشراک اور مالم الفاس اور الفاس
کے سامۃ عِشق کھنے وللے قلوب اوراُن کی اصل اور ان سے لئے مُرکوں
کی اُنتہس کا بیان -

ومن مالك أصحى لمال كاملكا من اللؤلؤالمنشور من علمناسلكا ليأخفذاك العرمن شاءعنكا بأن الذي في كونه نسخة منكا وقد فتكت أسيافكم في الورى فتكا ومن أن كنت السيد العراكا تجبت من ملك يعبود بناملكا فلفك ملك إلماك ان كنت ناظها خف من وجود الحق علما مقلسا فان كنت مثلى فى العلم فقد ترى فهل فى العلى تنى يقاوم أمركم فاد كنت قدرى ياجيبى وجوده وكان الما علق يأتيك مسخاما

بھے اُس بادشاہ سے تعبہ ہے حی کی طکیت ہما ہے سامی لوئی ہے -اور اُس با دشاہ سے تعبہ ہے جوابی علوک سے نے بادشاہ ہے -اُس یا دشاہ ہے اگر ہاسے علم سے مجرے ہوئے موتوں کوہوڈ

ہولؤ پرولو۔ وجودی سے پاکنرہ مکوم لے لیں ٹاکر فوامش منڈ آپ سے علم کوا خذکر اگرآپ علوم میں تجہ جیسے کہی لؤاس کے سامقہ دیکیمیں جوآپ سے

اس كى كول مىں نسخەسے -

وکیابائدی بی کوئی چیزتمهاسے امرے مغابل بوئیس عباسی تلوری وری میں جراًت کوئی نئی -

ا مرس میرے جبیب اگراپ اس سے دخودکوجان بیتا ور برجان بینے کم کپ کون کیں تو پرچم سے سروارا ور را در شاہ مدت. اگراپ فلنت نے معبُردکو تحقیٰ سے ساتھ بادشا و مان بیتے تو وہ آ کیے پاس اس سے کے گئا زیادہ آنا جن آآب اس سے پاس آئے .

### بادشاہ رہے تعالی کے

الله نقالي آپ كى مَدد فرمائے جان سن دالله تعارك و تعالى نے فرما يائے الدي مُون الله تعدد الله على الله على الله الله الله على الله على الله الله على الله ع

حب أب نے برجان لدا توبان لیں کہ تھنیاً اللہ تبارک وتعالی ہو ہے کا رہ اوراکس کا مالک ہے۔ اور جواللہ تعالی سے سوائے اس رکب مرورک اوراکس مجتر سبحانۂ تعالی باوشاہ کی ملکیت ہے۔ اوراللہ تعالیٰ عالم کا بادشتاہ ہونااہی حنوں میں ہے اوراکس کا عالم میں تعترف ہے اور وُہ اِس پر بعنیر دکا دش سے جوجا ہے کہ سے اور عالم اُسی باورشاہ ، سروار مِلَ وَعَلَاکا مَلَ تَا شیر ہے۔

#### جواب دوجواب

بین ده مالات منفوع بین برمالم سیدا ورده اس مین مق لفالی کالفتر سیم جرم الد شارک مجریم دیفید بین کراند نبادک وتعالی ف ارشا وفرمایا! کذب و تنگیم علی نفیسه الرحد کی است مهاریت ندایی دارد بررمت تسما بُس مِن تبا را در در الحرب و به دات کے دجر بیں اپنی دات کے ساتھ المنے بنیت کو مثر یک دات کے ساتھ المنے بنیت کو مثر یک کیا ہے اگر جیر وہی دات ہے جیس نے خود براسے دائر بنی اس کا کل م ستجا اور اُس کا و کلاہ من ہے جیسا کہ السان ابت داء میں اپنی ذاست بر نفر دوا کیس بر کو تباہے یہ جواس پر کون افعالی نے داکھیں ہیں کی انو کیس اللہ بنادک و اقالی اُس پر دا کھیں کر دیتا ہے جوالت ان نے خود بردا جب کولیا متعالی اُس ندر کو بورا کر نے کا مکم دیتا ہے جوالت ان ندر کو بورا کر نے کا مکم دیتا ہے۔

مجرم نے دیکے کواللہ تبارک نقائی بندے کی دعافبول بیں کرتا مگراس کے

وعاكرف ك بحدمب الرسنروع ب.

جئيساكر عَبِرُق نوالى كواس و قت جواب ديتائي عَبِ اُست مِن اللهُ اس اُمرى طرف باتائي الديتارك و نوالى كاار ستا دستِه اُفليست جيبوالى " يعن لوگ ميرى اطاعت كرس .

کیس مکبراُور عالم جوکر حق تعالیٰ کی ملکیت ہے اِس میں نفتر ن الی احمیٰ کی ما سب سبے میں نفتر ف الی احمیٰ کی ما سب سبے میں کا ذاتی فلکر جمیں حقیقت مالم اقتصاء کرتی ہے اور دُوسری لفر وہ سبے آؤں کا اقتصاء مشروقیت کا دصنع ہونا کرتا ہے۔

حَبب بِالمراس بات بربع مِن كامم نے ذِكركياكر مِن الله بندے كے امرکواس وقت قبول فرما تا ہے حجب وہ وعاكرتا ہے ۔ اورا سے سوال كرتا ہے مَب اَرْدَا سَع حَب وہ اِسے مَكم سَع مَب اَرْدَا سَعَے حَب وہ اِسے مُكم دیتا ہے اوروہ اللہ تبارک وقع الی كے اُمركو قبول كرتا ہے حجب وہ اِسے محكم دیتا ہے اوروہ اللہ تبارک وقع الی كا برار شاد ہے !

وَاوْقُوْا بِعَهُ بِي أُوْفِ بِعَهْ بِحَدِّدُ مِي الْمُعْدِلِيُرَاكُرُ وَمِن مَهَا رَاعَبِدِ بُورُاكُرُول كَا .

البقرة ايت بهم

تُوْمِدِيسٍ سِرُّرت ہے حَب کرمِن تعالیٰ بذاتہ اِس اُمرکا اِفتعناء کر ا ہے کہ اس کے سیا ہے کہ اس کے سیا بندے کا ندالی ایسی عجز ونیا زمندی ہے اور یہ برابر ہے کواس نے اس کے بیوں یا ذکیے ہوں -

ایسے ہی اُس کے ونجو دِنَیْن کی بقا دسے سامۃ خبرہ کے ہے مضافیت مُنَ کہ ہے اور درا بر ہے کہ مضافیت مُنَ ہے اور درا بر ہے کہ من اندائی اُس کی مشرویت کومٹر کوع کیا ہو با نہ کیا ہو بم پر جب بندہ کے سامے اور دکیب بندے نے اس پر عمل کیالا اپن دا کہ نے قالا نی بنایا کہ اُس نیوں پر بندے کو وزاد معا و فرما نے جس سے سامے اُسے مکھن فرما یا مقا اُسے مکھن فرما یا مقا اُسے منافی اُسے مکھن فرمایا مقا اُسے میں اُسے منافی اُسے میں اُسے منافی اُسے میں سے سامے اُسے منافی منافی اُسے منافی م

البُّ و مبنابِ عالی اُس ملک بعنی عالم کی با دشاہ ہے دیں سے ساتھ اِس میں سوال کے وقت بندے کا انٹر عفاء سے ظاہر ہوتا ہے ۔ لواُس بِلُس مِوفِقت کا اطلاق ہوگا حیں سے مالک الملک ہونا تعبیر ہوتا ہے لؤ وہ سجان اس کے مالک الملک ہونا تعبیر ہوتا ہے لؤ وہ سجان اس کے مالک الملک ہونا تعبیر ہوتا ہے اور مانا ہے اول وہ سجان بر با دشاہ ہے کہ اُس کے منکم سے مطابق بندہ کہتا ہے کہ دیت اغفونی وہ سجان از با دشاہ ہے کہ اُس کے منکم سے مطابق بندہ کہتا ہے کہ دیت اغفونی بعنی اے میرے برورد کا رہے پیش مے میسا کرمن تنا کی نے اُسے فرایا

الدمیری یا دسے لئے نماز قائم رکھیں

اَقِوِ العَسَلوة لِذِي كُوِي العَسَلوة الذِي كُوِي العَسَلوة الذِي المَّالِقِ المَّالِقِ المَّالِقِ المَّالِقِ

فرا کا حکم سفے کی دُما بُس تِی نفالی کی جانب سے جو کھیے نِڈے کے لئے ہوتا ہے اُس کا نام اُم یعنی حکم ہے ۔ اور ہو کچے نیڈے کی طرف سے مِن نقالی کے لئے ، سوتا ہے اُس کا نام دعائے اور پالہی سَے اور پرصیعت اُمر بریسے کیونکہ پرصیعت ایک می معاد دو اُمروں بہتے کیونکہ پرصیعت ایک می دواُمروں بہت تال ہے اور میرے علم میں سب سے چہلے اِس اِسم کی پراصطلاح محرب ملی مکیم نرمذی سے آئی ہے ۔ اور اُس کے علادہ پر لفظ ہم نے کیسی سے نہیں شنا ، ہوسکتا ہے کواس سے پہلے بھی کسی نے یہ اصطلاح استوال کی ہوا وں ہمیں دہنی ہو گریام دکرست ہے ۔

الدنبارك ولقالی برعقل کسی اُمرکادادب به نامطنی می سے ابل نظر سے درمیان اختلافی مسلم کے جنابی لعمر واجبات درمیان اختلافی مسلم کے چنابی لعمن اِس سے قائل کس اور دو برایما ن نہیں لانا مشرعیہ ؟ اوّا ن کا دکار دی کر سکتا ہے جرفدا سے نا زل کر دو برایما ن نہیں لانا

اسم سبت قائم ہوتا ہے

جانا چاہیے کہ دوافعافتوں دانے کے سے لازم ہے کہ دواؤں افعافق 
سے ہرائیہ کے لئے ایک اس اسم ہوجو کے افغافت عطام تا ہے جب پ
دیرہ کہیں گے لاوہ بل شک المسان ہے اس سے اس کے علاوہ نہیں سوا
جائے گا۔ اگرا پ عمرد کہیں گے لاوہ النسان ہے اس سے اس کے علادہ نہیں ہجا جا
جا بنا بخ دیب اکپیس سے کر زیر بن عمرد کی بال بی عبد عمرد کی بال شک ندیسے
کے بنیا ہونے کی بات ہوئی ا در کھیب کہا کر ابن عمر دلوزیہ کے اسم باب
کی بات ہوئی لا ذکر کی بنو ت عمر دکو الوائت اور زیر کو بنوت عطا کرتی ہے
لا دولوں امنافت والوں میں سے میرا کی سے لینے ساتھی کے سطے دہ
معنی پراکی سے وہ امنافت سے ہے مقعق در ہے۔

الیسے ہی زیر مخبر مروعبہ سے مطاکر تائیے کر دیرہلوک ہوا در محرمالک ہولو ہے شک ملوکسیتِ زیر سے معرو سے سے اِسم مالک ببلاکیا ا در مرو کی ملکیتت نے دیرکواسم مملوک دیا لواس سے حن میں مملوک ادر عمرد سے کے حق میں مالک کہاگیا ۔

## الله تعالى با دشا ه بئے

حَب آپ کہیں گے کہ النہ ن یا لوگ اللہ تعالیٰ کے بندے ہم تواس سے درما آپ نیدے ہم تواس سے درما آپ نے بہر کہ اللہ تبارک دلفالی لوگوں کا بادشاہ سے آگراپ اس کے بادشاہ ہونے سے ایک جملہ کو ذہن سے وجود عالم کو اُنھانے پرقادر کمی تو ارتفاع عالم کے سے وجود حق تعالیٰ کو نہیں اُنھایا جاسکا اور بادشاہ سے معیٰ میں حَق تعالیٰ سے ارتفاع وجود لازمی ہے۔ بادشاہ سے ارتفاع وجود لازمی ہے۔

چونکہ دیج دِین نقائی ہے ساتھ وجُو دِعالم نعل ادر صل حینا مربور کہ ہے اہذا اللہ تبارک ولقائی ہے لئے اسم ملک ازلی ہے اوراگر جہ عین عالم عین میں معکرہ معروم ہے لیک اسم ملک ازلی ہے اوراگر جہ عین عالم عین میں معکرہ معروم کے لیک جو موجودہ معفولہ ہے وہ دیجوداً اور لفتر میرا اور قوۃ ادر فعل اللہ تبارک ولقائی کی کھوک ہے کیس اس پر عذر فرمائیں اور سمجہ لیں کرحق اور عالم سے درمیان امنیا نہ حقائی کے سوا میر فردوری کا شعور نہیں ہوتا۔

معیت الہی کیسے ہے ؟

الله تبارك وتعالی پاک درسجان مهیشه عدے لیسے بی مسیند

ریے گالیے ہی اُس کے سا بھ کوئی چیز نہیں لؤ بہائے سا بھ اُس کی معیت اُس طرح سے عمیں طرح اُس کے مبل کا حق ہے اور جیسا کراس کے مبلال کو سی بہنچیا ہے۔ اگر دوائی ذات سے لئے پرنسبت مذر ما آ اگر دہ بھائے سا بھ ہے لڑ عقل اِس کا اِنتھا پہنیں کرتی کہ اُس پرمعیّت کے معنوں کا اعلاق کی جائے جیسا کرعق سالیم اِس سے نہیں سمجھ سکتی ۔

جُبِ الله تبارک دنعالی نے معیدی کا طلاق اپنی ذات برکیا توبیدیا کی ایک دوسرے کے سائق معیت بے کیونکر الیس کمناہشی میں اس مِنْ کوئی چیز ہنیں اور الله تبارک و تعالیٰ کا ارشا دستے -

وهوم من النام النام الدرم مبال كبي بهي بوده مباي

ا در صنر ت موسی ا ور صرت باردن علیمهاات م سے لیے فرایا! میں تہا سے ساعذ ہول سب کید انڈی معکماً اسک عروائی

فَنْ مَعَكُما أَلَهُ مُعُوالِي مِهَا رَحِ سَاطَ وَلَا مَنَ مَعَلَما أَلَهُ مُعَلِّما وَلَا مَا مَعُ وَالْزَى م ور آب وم

کیں ہم کہتے گہیں کوئی لقالی اُس صِعنت برہا ہے سا کھ کے جو
اُس نے بیان فر مائی اوراس معنی کا سا کھ نے جو اُس کا اور اُس معنی کا سا کھ نے جو اُس کا اور اُس معنی کا سا کھ نے جو اُس کا اور دنہی عقل بیا اُمر
ہم نہیں کہتے کہ ہم خود کو حق سے سا عظر کہیں اور دنہا ہے لئے متفلی اور شرعی
معارتی ہے کہ ہم خود کو حق سے سا عظر کہیں اور دنہا ہے لئے متفلی اور اہل سلام
دجہ ہے جی سا عظری اولا ق ہو سکے کہ ہم حق سے سا عظری اور اہل سلام
سے جو اس انبعت کی نفی کرتا ہے تو وہ نا قص الا کمان ہے کیو کو عقل اِس
سے انبت سے معنوں کی نفی کرتی ہے اور شرع سنت میں ثابت ہے عفد
کرکیا ہے میں ، جو لفا اِس سے کے اطلاق کی اللہ تبارک ولفالی برا شاہ سے کہا

مائے اور دمتعدی مے اور مذاس پر قیاس کی ما سکن مے اور اس کا اطلاق أس مقام بربوركاجهال شارع في اطلاق فرمايا يع-

خاكمال ب

حنوررسالمة بملى الدمليه وآلدسلمن أس سيام كنيزكو فرما ياس اس کے آفانے مارا تھا کواٹر کہاں ہے ؟ اس نے آسان کی فرن اشارا كرديا، نيس آب في أس ك اشاك كو قبول فرمايا ورأس ك أفا ے فرمایا! اسے آزاد کر دے کیونکریہ مومنے .

نس است معدد سوال كرف والا عام لوكول سے زيادہ مالم بنے اور وہ رسول الدمنی الدملید والہ وسلم بھی۔ تبعن علمائے رسوم نے اس منیزے آسمان کی طرف اشارہ کورسُول الرُّمتّی الرَّملیہ وآلم وسلم کے قبول فرمائے کی ہا تا دیل کی سیے کرزمین میں لوگ الزنبارک واقالی کے علاوہ معبور ول کو پوجے بکی بعنی امہوں نے زمین پرمعبور نیا سکھے سکتے عبيك يرنا دي امروانعي كون مانفواس مابى ك يكوكريم مانن میں کرعرب اسمان کے ستاسے کی عبادت کرتے سے جس کا نام سوری مقاد ورمعه أن كے لئے الوكتبد فركيا تقادراك توكوں كالسمي يه اعتقا دمخاكروه رب الارباب بي فحيراً ن كى منامات برايسيري دفنيت ماصل ہو ئی سیکے اور اللہ تبارک وتقالی نے اس سے فرمایا ہے -

وانته هو كاب الشغوى اوريكردبى سناره نعرى كارب

سوره البنح آميت وم

اگراسمان میں ستارے کی برستش نہ ہوتی اذاس ٹادیل کرنے والے

کے لئے اِس تاویل کی گنجائش ہوتی اور بدالوکی فیرسف شعری کی میاوت رامج کی متی معنور رسا لقاب سٹی الڈ ملیہ والہوستم کی والدہ مکر مدسے اجداد سے فائل سے تھا اوراسی کے خرب سے لوگ معنور رسائی ب مثی اللہ ملیہ والہ دستم کی نسبت اُس کی طرف کرتے ہوئے کہتے ابن ابی کبٹر نے کیسا دین تکالا بھے جس میں ایک معبود کی میاوت کے لئے کہا جاتا ہے جیسا کہ الوک بورنے کی بیعت باری کی تقی۔ باری کی تقی۔

إس مقام ك اقطاب

اس مقام كاقطاب مي سع بها محديد على على على مره الراد المائي المائي سع المحديد الموالي المنهائي المائي سع المؤمدين رحمة الأطليه عقد ، حَب كه عالم علوى من الله تعالى عند فرمات مقرد من الله تعالى عند فرمات مقد قرآن فجيد سعه ميرى موردت كذبارك ألدى بعيد والملك مبيد والملك من سعد السي بنا برهم أن مي عن من كماكرت بي كركه و وامامول مي سعد الكيدا مام بين كيونكر برا مام كامقام سيد و

به به به به به بین که الا تبارک د تعالی عبر مفنط کی اس دُعا کو قبول فرما نا کے جو اس نے سوال کیا تھا تو دُہ اِس متعترف کی ما نَندَ سِنے واس لئے ابر مربی سنے اللہ اللک سے اللہ اللک سے اور رہی اس امنا فت کی موس اللہ اللک سے اور رہی اس امنا فت کی موس اللہ اللہ میں یہ امر متعتق ہو جائے کہ دہ اللہ تبا دک ولقائی کی ملکبت سے مرسائس میں یہ امر متعتق ہو جائے کہ دہ اللہ تبا دک ولقائی کی ملکبت سے النہ اس مال کے دعوٰی میں ناقعن ضل انداز ہے ۔

حَبِ بِسِمْنَا بِسِتْ بِولَى تَوْاس وَنت اس برمادق آئے گا كدوه أس سے

نزدیک ملکیت بنے - اگری دعوی سے اس کا کچو حقد بنی ہوا در یہ اس طرح
کہ وہ اللہ تبارک دنقالی کی ملکیت میں اس سے دعنور سے عاسی ہوکراپنی ذات
کے لئے ملکیت کا دعوی کرے تو یہ وہ اُمر بے جس کا اُس نے اپنی ذات
سے لئے ملک نام رکتا اور ملک اِس مقام پر بنیں اور در اُس کے لئے در سے کیونکر کون تقالی کے لئے کہا جاتا ہے کہ دہ مالک الملک، بنے اگر چیفسل المر میں ایسے ہومگر اُس نے لئے کہا جاتا ہے کہ دہ مالک الملک، بنے اگر چیفسل المر میں ایسے ہومگر اُس نے لیے جہل سے اِس دعولی سے ساعة مؤد کو اِس سے نکال دیا کہ دہ الله بارک دلغالی کی ملکیت بے خواہ دہ کیسی اُمر میں غانل سے نکال دیا کہ دہ الله بارک دلغالی کی ملکیت بے خواہ دہ کیسی اُمر میں غانل سے اُس اُوا ۔

نس اس مقام والامیران عظیم کا محتاج ہے حس سے قدہ لینے ہا معوں سے دور الدین سے العین سے نہیں سکاتا -

## دوشر لعيتون كاشتراك

وصل : ررما! دولال شریقیوں کے درمیان استزاک کے سرارکا بیان لوّدہ اللہ تبارک دلقائی کے اس ارشاد کی مِثل کے ۔ واکتم العتکوہ لِلِاکریٰ میری یا دے لئے نماز قائم رکھیں سورہ ملا آمیت ۱۴

یہ مقام ختم الا ولباد کا ہے اور ان دِ انوں اِس سے رجال حفرت خِصند اور حصر سے ایباس سلیماالسّلام ہیں اور یہ ٹا لؤی تقریر سبّے ہصے اقال نے اُس وجہ سے ٹاہت کیا ہے جو کے مقائر سے ز مان سے با وجو ڈٹا ہت کرتی ہے تاکہ متفدّم ومتآ خرد رُسست ہول - بیک وقت دوشرفیتول والے

یجب مکان اورحال تبدیل منہواؤڈوکسرے کے سے ملین سے کلیف کے سک مح وہ خواب واقع ہوا تھا اور حب ہے ۔ اور کے سک مخ وہ خواب واقع ہو تا جوا قال کے لئے واقع ہوا تھا اور حب یہ وجہ وہ وہ ہوجہ بندے دولؤں کوجہ محرتی ہے ۔ اور اُس سے افذکرنا مجی زمانہ کی نید سے سا تھ نہیں او وشخصوں سے شراحیت میں استراک جا کڑے ہے ۔ مگرعبارت اُس سے زمانے اور اُس کی زبان کو فقت میں ایک زبان کو فقت میں ایک زبان کے ساتھ فتلف کرنے گی ۔ بنٹر طیکر دولؤل ایک ، بی دُقت میں ایک زبان کے ساتھ فتلف کرنے جیسا کرھنے سے موسی اور حسر سے اُرون ملیا السن م میں ۔ ان دو کے لئے اللہ تیارک دلقالی نے ارشا دفر مایا!

ما وُطرف فرعون کے اس نے سرائھایا .

اذْ هَبِأَ إِلَى فِوْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَىٰ

سوره طا آبیت ۱۲۳

با دجود اس سے إن دولوں كوفر مايا!

سوكسواس سے بات نرم

فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَيْنًا

سوره لما آية ، بهم

الله تبارك ولتعالى في البيغار سنا وتولاً كونكره بيا ن فرما با اور دهزُت موسى عليه السقام بالمعرَّب موسى عليه السقام بالمعمَّر من عليه السقام محية الميان عليه التسان بين - فرياده فضيح التسان بين -

لیک مکن ہے کہ دو شخص اکے مکبس میں عبارت میں مختلف ہو ہو جائیں۔ چنا سخیہ دولوں کو اکیٹ شخص لعنی فرعون کی طرعت ایک رسالت

كسا تفاكيسمام اوراكب دنستيس مبغوث فرمايا.

ہمائے اصحاب وشیورخ سے ایک جاعت نے اس شال ہے دمود کومنع کیا ہے جیساکرابو طالب میں اور اُن کے علامہ کہ شخص جوید باست کہتا ہے اور اس طرف گیا ہے اور ہی ہمائے نزدیک کدست ہے کیو کہ اللہ نبارک وتعالیٰ ایک شخص پرجمائی کی کرار نہیں فرما آبا در نہ اس میں وسعت الہٰی کے لئے دوشخصول کے درمیان اشتراک کرنا ہے ۔ اور سوائے اس کے نہیں کہ دیکھنے اور شنف والے کا اس شاہت کے لئے دہم ہے ۔ جسے علیم مرانا اُس کے لئے دُسٹوار ہے ۔

مگراہل کشف اور شکائیں بی سے اس کے قائمین کورسٹوار نہیں جن کا کبنا کے در مالوں میں باقی نہیں روست ا

اور دسعت الهی سے ہے کہ اللہ تباکک دتعالی نے ہر دینہ کو اس کی تعلیق عطا فرمائی اور عالم میں امرے ساتھ ہر دینے می امتیا زکیا ۔ بہ دُہ اُمر ہے ۔ حیس سے اُس کے عینر سے تینز ہوتی ہے ۔ اور یہ بردینے کی انعزادیت ہے ۔ اور یہ بردینے کی انعزادیت ہے کو ایک مزاج میں دو چیزول کا جماع ہیں ہوتا ،

وفی کل ٹیجالہ آیات تدل علیانه واحد اس سے لام ہر چیز میں نشانی مے جواس کے واحد ہونے پر ولالت کرتی ئے

خلااجمار منسين برقادر كه-

پنا پنے سوائے ہرجیز کی احدیت کے علا وہ نہیں اور اس اُ مرجی دوہتر مرکر جمع نہیں ہوتیں میں متیا زوا قع ہوا دراکر اس میں استراک واقع ہو تا وا متیا د مزہوتا رئیب کر مقال اورکشفا اُ منید، را ابت ہے۔ اس باب میں اس منزل سے تھوٹے بر ٹیرے کے اور نگ بر گھلے کے وارد ہونے ہوئے ہوئے بر ٹیرے کے اور نگ بر کھلے کے وارد ہونے ہوئی ہوتا ہے بغیراس کے کہ نگ کو دسیع یا دسیع کو ننگ کیا ہائے بعنی کسی چیز کو اس کے حال سے تبدیل دکیا جائے نرک اس کی وجربر چی میں مشکلین سے کھا وا و را ہی نظر گئے ہیں وہ مدھ تیفنت میں دولؤں کے ایتماع کی طرف کئے ہیں ندکہ جربیہ میں کیونکر کسی چیز کا بڑا چیوٹا ہونا دولؤں کے ایتماع کی طرف کئے ہیں نذکہ جربیہ میں کیونکر کسی چیز کا بڑا چیوٹا ہونا دولؤں کے ایتماع کی طرف کئے ہیں ندکہ جربیہ میں کیونکر کسی چیز کا بڑا چیوٹا ہونا دولؤں کے ایسے تھے تا مع میں موثر نہیں ہوتا ،

ے صفت مامع میں موتر ہیں ہوتا ، اس باب میں برمجی ہے جوالوسید فراز نے کہا! ماعوف الله والا بجمعه بین یعنی الله تبارک و تعالیٰ ہیں بہما ناگیا الفنت یں

بِرَا مَعْوِل نِهِ بِرَا بَتِ عَلَى وت كَلَ . مُحَالِحُكُلُ عَالَيْ فِي كَالْكَا هِمُ كَالْمَا ظُنْ دَهِ ادْلَا وراً فراور ظ بروباطن مَنْ سُوره صريداً بيت س

اُن کی مرادا کیپ وَجرسے ہے ن کر فٹلف لِسْبِیّوں سے مہیسا کر عُلماءِ رسُوم سے اہلِ ت<del>ارکسے</del> و مکیمٹا ہے۔

مع مُرت عیلی طُلیات م کی شرای کی ایموگی ماننا چاہئے کہ تعفرت عیلی طیرات م کا نزول زمائیں گے اور معذرت می مصطفے متی اُلّہ علیہ دا اردستم کی شریعت کے ساتھ م عیں لازماً مُلَم دیں گے میں کے ساتھ اللہ تبارک دلفا لی اُن کی طرف اُن کے بنی ہونے کی دجہ سے وحی فرمائے تھے ۔ کیونکر نبی سوائے لینے مُرسل کے شراقیت

نہیں لیا ویانی فرشت أن كے اس اس شراعیت كى فبرالا يا اركا على سك ساعة معترسة محرصلى الرعليه وآله وسلم لنشريف لائتسس. لیس الد تبارک ولعالی انس الهام فرمائیں گے او آب استیام کی جلت وحرست میں دی مکم فرمائیں کے جو مگم صنور رسالما بسلی الرملید آلب وسلم ف فرما يا بيع أوراكر صنور عليه العلوة والسّرم موجود بوت توبيى مکم فرمائے ،اور حنرت علیی ملیدالسّلم کے نرگول کے ساتھ مجنہدیں سے اجتماداً محمالين كيد اوسم ميں دُه أس شريعت سے سا عقر مكم ميس ديں کے جس پروہ لینے رسالت وولت کے زما زمیں تھے اور بس میں آپ اس کے ساتھ بیٹیت وحی البی کے عالم عقداور دُوجس کے ماتفر سول ا در بنی تھے اور وہ اُس سرتعیت پر ہونگے دیں پر حمنرت فی مقطفے مسلی الله عليه والبوسلم عني كيوكر وواس أمريس آب سيتابع بوسك اوركيعي أك كومجينيت كشفف حفئرت محد مصطفى منى الوعلى والهدسكم كى روح مبا پراطلاع ہوگی۔ اور وہ آب سے اُس اُمرکو افذکریں سے جو اُن کے لئے اللِمْعَالَىٰ كَى مَسْرِلعِيت ہوگى اوردُه اِس سے سائقرصنور رسالتاً ب ملى الله عليه والدوسلم كى أمنت عيس مكم ديس كے-

محسرت ملسی حفور کے صحابی ہو بھے

کس مفئرت عبی علیہ السّلام اِس وجہ سے آپ کے تابع اور صحابی ہونگے اور اِس وجہ سے قائم الا دلیاء ہونگے اور حفور رسالتآب ملی الله علیہ وَ اله دستَّم کوی مُرُف عاصل ہے کہ نبی اور معاحب کرا مت رسُو جو کہ حف رست علی علیہ السّلام ہیں آپ کی اُمنّت کے فتم الا دلیا وہوں گے۔

## ا وردكه إس أمّنت محديد على صاجها العلوة والسّلام مي أمغل مبي -

دوئشتر ہوں گے

میم ترمنری نے اپنی کتاب خنم الا دلیاد میں برخبردی ہے کر حفرت عیلی علی السلام حفرت الوکیوں سے معلی علی اللہ العالی عنهٔ اور و وسرے اوگوں سے افعالی میں کیونکر حفرت علیلی علیہ السّلام اگر چہ اس اُمنت اور مِنْت محدیہ سے ولی ہیں گرنفنس الا مرمیس وہ نبی اور رسول ہیں۔

لئیں قیامت کے دِن اُن کے دوخشر ہول گے ایک حمشہ بھوت و رسالہت کے برجم کے ساتھ اُسپنے مسابھ کے برجم کے بیعے اِس اُمت کے ادلیا وی جاعت میں ہا ہے ساتھ ہوگا، دہ حمینورر سالغا سے سلی اللہ علیہ دالہ دسلم کے تابع ہونگے اور حفرت ہوگا، اور حفرت اُلہ دسلم کے تابع ہونگے اور حفرت اُدم علیہ السنل م سے لے کر دنیا ہے احری ولی تک تمام ادلیا واللہ سے آگے ہوں گے۔ بس اللہ تبارک دلقالی اُن کے لیے ملا ہوں گے۔ بس اللہ تبارک دلقالی اُن کے لیے فل ہوں گے۔ بس اللہ تبارک دلقالی اُن کے لیے فل ہوں ہے۔ بس اللہ تبارک دلقالی اُن کے لیے فل ہوں ہے۔ بس اللہ تبارک دلقالی اُن کے لیے فل ہوں ہے۔ بس اللہ تبارک دلقالی اُن کے دن سوا مسئرت می من اللہ علیہ دا کہ دسائم کے کوئی الیسارسول نہیں ہوگا جس کی اُنہاع دسول نے کی ہو۔

کیونکہ قباست کے دِن معنگرت عیلی اور معنرت الیاس علیہ السّل کا مغر معنور رسالغاً ب منتی اللہ علبہ وا لہ در تم سے منبعبن میں ہوگا اگرچہ معنرت اوم علیہ السلّام سے لیکر نمام نبی میدان محشر میں معنگور رسالغاً ب منتی اللہ علیہ وا لوسکم کے بی ہر حجم کے نیچے ہوں گے اور آ ہے کا یہ ہر حجم عام ہرگا۔ محفوص فی م کامفر الم معنور رسالتاً ب منی المراب و آلددسکم کی اُمنت کے ساتھ کرچم کے بار میں ہا راکل م مفکوس ہے ۔ اور والا سُب بی تدید مخصوصہ کے اس شراحیت کے ساتھ جو محفرت مقرمصطفے منی الرطید و آلہ وسلم سے گئے نازل ہوگی ایک مخصوص فیم ہے جیس کا رتبہ معفرت عیلی طیدالسیّ م سے گہ ہے ۔ اِس سے کو وہ رسول ہیں۔ اور ختم ہما رسے زما نے میں پیدا ہوا اور میں نے کسے دیکی بھی اور میں نے اس سے مل قات کی ۔ اور اس میں فتمیت کی نشانی دیکی گیس اُس کے انجد ہر دلی اُسی کی طرف راجی ہوگا۔

میسا کرمنوررسالی بمنی الدّعلیدد آلد دستم کے بعد کوئی بی بیس بوگا گرا بیکی طرح رابع ہوگا - میسا کر حفرت علیہ السقام ہیں لیس فی میں میں میں میں میں اس طرح ہو فیا منت تک ہرولی کی نسبت اس ختم کے تعدولا مُت میں اس طرح ہو گی - میسا کر ہرنی کی لیسبت نبوت میں مفترت می معیط مثی الدملیہ وآلد دستم کے تعدیم میں معترت الیاس ، حنرت علی والد دستم کے تعدیم السق م ہیں و در حنرت فیرت الیاس ، حنرت علی اور حنرت خور علیم السق م ہیں و

میں نے آب کے لئے حفرت علیلی علیہ السّلام کے نزگدل کا بیان کرد یا کہے اِس کے بعد جرچاہیں کہد میں اگرماہیں تو دولؤں شرویوں کو عین واحرہ کہدلیں اور اگر جا ہیں تو مٹر لویت واحدہ کہدلیں -

الفاس كاتعشق

قصل در دِلوں کا انفاس کے ساتھ معاشقہ کے کیونکرارداح

رُومانیہ کے خزائن نے مناسب سے لئے انفاس رحمانیہ کے سا تھ مُشق کما ہے -

> يمن رخان کي بهوا يمن رخان کي بهوا

سعنوررسالت مآب متی الد ملیه دآله دستم نے فرمایا الحجے نمین کی جا
سے رحمان کی ہُوا آئی ہے ۔ مگر یہ کر دُرج حیوانی نفس ہے ۔ ادران الفال
کی اصل مُستّاق کے دِلوں میں سے حیس کے ساتھ وہ نفس رحمانی ہے جو
کیمن کی طرف سے ہے جیس کو اُس سے دطن سے نکالاً کیا اور اُس سی اس کے درسیان مائیل کیا گیا اور اُس میں قرر
اس کے مسکن اور اُس کی سکونت سے درسیان مائیل کیا گیا او اِس میں قرر
اور دکھول کو در کرنے کا ذکر کیا گیا ہے ۔

ا در صنور رسالتاً بسنى الدعليه وآله وسلم فرمايا! إن الله نقحات فتعرض واالنفعا الدند الى ك ك مل بوائي بيركي وقي مد وقي ما النفعا النفعادي الدند الى المادي ا

الفاس كى تعريد الدين

میں نے اِن منازل کی جرتھیں کی ہے اُس کے معالی خاص حفرست

انفه واندمیں منازلِ انفاس کی تعداد دوسوسے زیادہ ہے۔ سیک تین سونمیں کو پانچ سونیس سے منرب دی جائے گی لو اِس منرب کے لعک آپ کے لئے جوعد دیکلیں کے وُہ عالم الشانی میں انفاس رحا نیہ کی تعداد کے لعنی ۱۷۳۰ ۲۰۹۵ = ۲۰۹۷۰۰

صلحب منزل

وہ منازل جو بنبر کے لئے نہیں اُن سے برنفس ماص تبلی الہی سے تقل علم البي سُه به و توجوانِ انفاس سے خُوشبرسُونگھ لیتا سُبے دُہ اُن کی مقدار کوما لیتا سیے میں نے اِن اہلِ منازل میں سے کبی کوہیں دیکھا جنہیں توگ ہیا نے مول یہ حصرات اکر طور بری داندلس میں رہتے کیں الع میں سے میری کی مشخص سنع بميت المقدّس ا در مكر مُعظم من مان فات بهُولى الرمس في ايك روز اس سے ایک مستد کے بارے میں سوال کیا اس نے مجھے کہا اکیا اونے نے کسی چنر کی فوستبو سو کھی سے اس سے میں نے جان لیا کہ بداس مقام پر فائز اس نے کھے عرص میری فدمت کی علادہ ازیں میرے والدگرای کے سکے عالی یعنی میرے سکے تجامین کا نام عبراللہن فراعراب تھا وہ اِس مقام بردسا ادرمعنا فانر عق میں نے لینے دور نادا قنیت اوراس طربن کی طرب رجوع كرف سے بيلے أن سے إس امر كاستاب وكيا تھا اور الله تعالى حق فرماتا اورراه بائت برملاتا بع -الحدلله جوببيوس باب كاتر مجمعتم بوا

م بي سوال اي

وند مخصوص معمر کی معرفت اور ماکوم اور متر منزل سے اراب امساف کے ساتھ مختفل قطاب کے اسار دمنا زل اورائس کا بیا ان جو اس میں عسالم سے داخت ل بہوا

من لعد ظهر و بطن فيه تجتمع الامراثب أعداد بهاتقع وهوالذي ماله في العدمتسع كناظر في مراء حدين ينطبع لحداد وتعنع منفسه و مكر العداد وتتعنع

ان الامور لها حد ومطلع فى الواحد العن سر ليس يعلمه موالذى أبر ز الاعداد أجعها محاله ضيق وحب فصورته فاتكثر اذا عظت من اتب كذلك اختمان حققت سودته

بقیناً امُور کے لئے نہنت کے پیچے اور بیٹ میں فدا ورمطلع مے حبوبی اُن کا اجتماع ہو تاکیے -

ایک مکین میں ایک بھید ہے بھے اُل مرتبِ اعلاد کے علا وہ کوئی ہیں جانتا ہوا س کے ساتھ واقع ہوتے ہیں۔

وسی اللہ تعالیٰ سے حس نے تمام اعداد کوظ ہر فرمایا اور دسی سے حس کے لئے عکرد میں وُسعت اورگنجائش نہیں ·

اس کا میدان تنگ و دسیع بے لیس اس کی مشورت اُس ناظری طرح بے جو آئینے میں منو دکومنطبع ہونے کے دفت دیکھتا ہے۔

بی کثرت بنیں حکب مراتب عطا کے جاتے ہیں او کثرت ہوتی ہے اور دہ تنز بہر کے ساتھ منع کرنا ہے۔

لیسے ہی حق تقالی ہے اگرا بنی ذات کے ساتھ اُس کی مورت کا

محقق مامل رس لوآب کے ساتھ ملینری اور کینی کے۔

حَياتِ هِنروليه السَّالم

خِصْرُ والسلام ملي ملاقات

یہ اِس طرح ہے کہ ہما رے شیخ الوالعباس عربی رحمۃ اللہ علیہ اور
میرے درمیان ایک ایسے شخص کے حق میں مسلم جل نیکل حیس کے طہور کی
بیٹار ب حفتو ررسالتار سی اللہ ایہ والہ وسلم نے دی تھی۔
میس خے الوالعباس نے مجھے کہ اوہ شخص فلال بن فلال نے
میں اُس کو شخص کو نام سے مبازا تھا مگرد کہما نہیں تھا مگراس کے
چو تھی زاد بھائی کو میں نے دیکھا تھا، میں نے اس میں لو تھن کیا اوراُن
کی اے وقبول ذکر اکیو تکرمیں اپنے امرس بھیرت پر تھا مگر بل سنسینے ابا
العباس کا تیراس امر پرلور ہے آیا اوراُن کو باطنی طور بر تکلیف بہنچی اور میں
العباس کا تیرا س امر پرلور ہے آیا اوراُن کو باطنی طور بر تکلیف بہنچی اور میں
اس بات کو نہ جائی سکا کیونکو کی اپنے امرے ابتدائی دور میں تھاچنا کی

اُن کی فدمت سے اپنے کھر کو لوٹ آیا۔ میں راستے سی میں مقار کرسری من قات ایک شخص سے ہوئی ہے ہیں جاتا تھا ؟ اُس نے ایک محت دمشفق کے سلام کے انداز سے مجھر پر سلام کی اقدام کی اور مجھے کہا! لے محدّ ابن العربی شیخ اباالعباس نے تیرے ساتھ فلاں شخص کے ارسے میں جو ذِکر کیا تھا وہ شیخے ہیں اور محجے اُس شخص کا نام تبایا جس کا ذِکر اباالعباس عربی نے کیا تھا ۔

میں نے کہا! تھیک ہے اوراس کے الادے کو جان کراسی و قت شرح کی طرف اوٹ آیا ٹاکہ انہیں ہما چرا بنا ک ، چنا نچہ خب میں اُن کی فرمت میں حاضر ہوا تو اُکھنوں نے مجھے فرمایا الے ابا عبداللہ اِ حبُ میں تعجے کو کی سکم بنا تا ہوں تو لو گئے کے فیول کرنے پر لو قف کرا ہے ۔ اور مجھے بیرے ساتھ معنر ت خوز علد السّل می منرورت پڑھا تی ہے کہ دہ تبری طرف اِس سکی کو لوٹا بُیں اور تجھے کہیں کو فل س شخص نے جو تیرے ساتھ بات کی ہے دہ چی ہے اور تیرے لئے اِس میں کہاں کے اتفاق ہوگا کہ لا مجھے سے جوسکر سنتا ہے اس میں ہی تو تقدیم لیتا ہے ؟

میں نے کہا! لوّب کا دروازہ کھلا ہوا ہے -اسموں نے فرمایا! لوّب کی نبولیّت واقع ہوکئی · بیس میں نے جان لیا کردہ تخص صفرت خِفنرعلیہ السلام بیس اور اسمیں بی نہیں کہ میں نے مین خے سے استفہام کیا کہ کیا وہ وہی تھے ؟ اسفوں نے فرمایا! ہاں وہ خِفنرطیرالسّلام ہے ·

حصنرت خونزط البسلام سے دوسری ملاقات مجردوسری مرتبہ اُن سے ملاقات کا تفاق ہُوا میں بیونس کی بندرگاہ پرکشتی میں سوار ہُوا لذمیرے پیٹ میں در دینروع ہوگیا۔ اہل کشتی سوئے ہوئے سے ادرمیں کشتی کی ایک جا نب کوم امقاء اُس اِنت چاند کی چو دہویں سی مئیں نے چائد کے طاوع کے بعد چاندنی میں سمندر کی طرف ایک سفنس کود مکیما جو پانی ہر چلتا ہوا میرے پاس آگیا اور کھرا ہوگیا اُس نے ایک پاڈی اسمایا اور دو کو سرے پاؤں کو اُس کا سہال بنالیا لومیں نے اُس کی لُپٹٹ پاکو دیکما چسے نری نہ بنبی سی بھی کھرائس نے دوسرا پاؤں اُٹھا کر بیجے باؤں کا سہا دہنایا لاوہ مھی ویسے ہی تھا بھی اُس میں بھی یا نی کی تری کا نشان منعفا۔

پھراس نے میرے ساتھ بچرگفتگو کرنا تھی، کی اورسان م کہ کر اُس میں ارکی طلب میں لوٹ کے جو سامل سندر بدایک شیدے اوراس میں اوراس میں اوراس میں اوراس میں اورائی میں اورائی میں سے زیادہ قاصور تھا اورائی تفوی کے درمیان دومیل سے زیادہ قاصور تھا اورائی تفوی کے درہ الدیارک میں ہے اُن کی آواز سنی جو میں رید ظاہر ہوتی تھی کہ دہ الدیارک ولقائی کی تبیع پڑھ میں ہے۔

تصريق إس ملاقات كي

ایک مرتبر میں اپنے شیخ جراح بن فیس کنانی کی فیدمت میں صامنر ہجوا اور دُہ قوم کے سر دار دں میں سے مقے اور عیدُون کی بندگا و میں رہائش پٹر بر مقے میں اُسی شعب اُن کی فِرمت میں حاصر ہوگیا بھا جس رات میرگُس شخص سے من قامت ہوئی بھی جریانی پر کیل کر آیا بھا۔

چنانچ حَبِ میں مُج کوئنہ میں دافل ہُوالو میری ملاقات ایک مالیے شخص سے ہو گی اُس نے عجے کہا احصرت خِعرطیرالسن م کیا آ اُلی منظر میں مند آ گی دُنتہ منعب کسی رہی ؟ آب نے آن سے کہا کہا اور اُنعنوں نے آپ سے کہا

مریم مرتب میرور میل رئیسری ملاقات نبور میں

اس تاریخ کے بعد حیب میں بجر جیا کے ساحل کی طرف سیر کو بھل کو میرے
ساتھا کے الیسا فیخس تھا جو صالحی کے خرقی عادات کا انکا کرتا تھا امیں ادر میرا
یرسائی ایک و مران مسجد میں غاز بڑھنے کے لئے داخل ہوئے تو ہم پر الیے ساتھ کی ایک جماعت داخل کا رکھا نیا۔ وہ لوگ کی ایک جماعت داخل کا رکھا نیا۔ وہ لوگ غاز بڑھنے کا ارادہ کر رہے تے اورائن میں کو شخص بھی تھا جی سے جھے ہے ہم سکر برب فی تھا اور کھی تھا جی میں میں میں ایک بڑی قدر دمنر لیت والد بہت برا دمی بھی تھا اور اس سے ساتھ میری اس سے ساتھ میری اس سے سیا جی وسٹی کی میں فات ہی جس نے کھوئے بور کر اس سے ساتھ میری اس سے سیا جی وسٹی کی میں فات ہی جس نے کھوئے بور کر اس سے سیا جی وسٹی کی میں فات ہی جس نے کھوئے بور کر اس سے سیا جی وسٹی کی میں فات ہی جس نے کھوئے بور کر میں غاز بڑھا نی ۔

جب ہم اوگ فار ع ہوئے لو امام باہر نیکل اور میں بھی اُس کے پیچے بعد اور میں بھی اُس کے پیچے بعد اور میں بھی اُس کے پیچے بعد اور میں بھی اُس کے بیٹے بد دروازہ بر کھوااُن سے گفتگو اُس جگہ تھا جے کہ کہتے میں ، میں مسجد کے دروازہ بر کھوااُن سے گفتگو کر ہاتاکراسی اِنناء میں دہ خص بھی آگیا جس کے بارے میں میں نے بتایا

کفاکردہ حفرت بھنرعلی السلام مجھ۔
اکھنوں نے سمجد کی فحرار ، سے ایک چپوٹا سامعتلی اکھاکر سوامیں کھول دیا۔ یہ مسلی زمین سے سات گز سے ذریب بلندی پرکھولاگیا تھا -اور دہ مہوا میں باس مصلے پرکھوسے ہوگئے -اور لؤافل اواکرنے گئے۔
میں نے لینے سامنی کہا! لؤنے اس شخص کودیکھاکردہ کیا کررہا ہے؟

أس في كرا والراس سع يوجولين.

میں نے لینے سائمنی کو دس پر کھوٹے جعبوراا دران کی طرف آگیا دہ ماز سے فارخ ہو کے لو میں نے آئیں سلام لیا مادرائی ذات سے لئے نظم، مصی -

فى حبىمن خلق الهوا موسخو ، عن كل كون الرتفنسية مظهر ، أحرائلسم مجهولة ومسساق، شغل الحب عن الخواء بسره المعارفون عقو لخسم معتقولة فهمولديه مكر "مون وفي الوري

قتب نے برواسے روکا ہوا ہے اوراس کی فتبت میں کسے مسرور کرنا ہے عیس نے بروا کو پیاکیا ا درستخرکی

عارفول کی عقلیں ہرکون سے معقول ہوتی ہیں وُہ لیسٹندہیں کیونکر وہ

باكسبين-

اُن کے احوال ورنی میں عیرمعروف اور پوشیدہ بئیں اور وہ اللہ آبارکہ۔ و لقالی کے بال صاحب تکریم ئیں -

انھنوں نے مجھے فرمایا! کے فلاں لڑنے کہا کیا تو نے جرکھے دیکھائے اُس منکرکے حق میں سے اور میرے ساتھی کی طرف انٹاراکیا جوخرق عالیت کالِنکا رکرڈا تھا اور سحد کے میحن میں بیٹھا اُس کی طرف دیکھے رہا تھا ۔

"اوربراس سے سیے اکر وہ جان اس کہ اللہ تبارک ولعالی جرما ہے دہی کے ساتھ کرسکنا ہے ۔

ئیس میں نے اُس کمنکر کی فرف رُخ کرتے بھوٹے کہا! آب کیا کہتا ہے؟ اُس نے کدا جو د کھنے کے بعد کہاجا تا ہے وہی کہوں گا. مجم میں لینے سا بھی کی فرف ہوٹ آیا اور و ہستحدے دردازہ برمرامنظر عقا میں نے اس کے سرا تھ آیا۔ یا ساعت کھنگوی اور کسے کہا اِ بیشخس کول کے

جِس نے ہوائیں فاز رُبِطی ! اُس نے کہا! بیحفر نے فیز علیالسلام ہیں حالانکہ میں نے اُس کے سا عقد

ان سے ابنی بیلی مل ذار یکا ذکر بنیں کیا تھا - بھر ہم خاموش ہو گئے اور وہ جاعت والس لوٹ کئ توہم بھی موضح روطری طرف لوٹ آئے - جہاں د نباسے انقطاع کر لینے والے صالحین رہاکرتے تھے - برجگہ پر تحریو کے ساحل برسٹن کھار کے

بہرکیف! یدوہ ماجر کے جوہیں اِس وتد سے ساتھیٹی آیا اللہ با ارک

دنوالی اس کی روست سے مہیں قائرہ بہنچاہے۔
اس کو بعنی حفرت بخون طاید السن م کو علم الدنی اور برشخص کے مرتب سے دائی عالم کے ساتھ رحمت صاصل عتی اور ب شک الفر آبادک و تقالی نے اس بران کی آزاوکی ہے۔
بران کی آزاوکی ہے۔

من ری خونر کا خون سے ایک شخص علی بن عبداللّه بن جا مع سے مہری علقا میں عبداللّه علی سے مبری علقا میں عبداللّه علی سے میں عبداللّه علی سے میں عبداللّه علی سے مقا در مؤمل کے باہراُن کا باغ مقا در حضرت فضرعلیہ السّان مے علی بن عبداللّه کو قضیب البان کی موجّد دگی میں خرقہ یہنا یا مقا ادر شین منے علی بن عبداللّه کو قضیب البان کی موجّد دگی میں خرقہ یہنا یا مقا ادر شین منے منے مزد بہنایا جہاں اُس باغ میں معترب خصر منایا جہاں اُس باغ میں معترب خصر منایا جہان کے فیانہ ہما کا میں بنایا جوان کے بین خرفہ بنایا جہاں اُس صورت میں بنایا جوان کے بین عرفہ بنایا جوان کے بین عالم بر محرفہ بنایا جوان کے بین عرفہ بن عرفہ بنایا جوان کے بین عرفہ بن عرفہ بنایا جوان کے بین عرفہ بنایا جوان کے بین عرفہ بنایا جوان کے بین میں بنایا جوان کے بین عرفہ بنایا جوان کے بین عرفہ بنایا جوان کے بین میں بنایا جوان کی بین مین میں بنایا جوان کے بین میں بنایا جوان کی بین میں بین کی بین میں بین کی بین کی بین میں بین کی بین کی بین کی بین میں بین کی بین

عنزن فينركا دوسرا فرقه

علادہ اذیں میں نے حفرت فیز طرالسلام کا خرقہ و صرب طرانی ہے بہا سامتی تقی الدین عبرالرحمٰن بن علی بن میمون بن اب الورزی سے با خف سے بہنا ہمقا ورا کھوں نے دیار مصر کے شیخ الشیکوخ صدالدین ابن عمویہ کے با خف سے بہنا تھا۔ اس دقت سے میں خرقہ بیننے کے بیٹے کہتا ہموں اور لوگوں کو بہنا نا ہموں رقب میں نے دیکھا کڑھ کر شیخے بالسّلام اسے معتبر کرداننے ہمی بہنا انہوں کر رہنے کہ میں اس و قت مکے معتبر کرداننے ہمی خرقہ میں اس و قت مکت مرد نہا قائل نہیں تھا کیونکہ ہمائے نزد کی خرقہ میں اس کے کہ خرقہ بہنا حداد رہ تھی کرم گئی اللہ علیہ وا دہ اور محقق کو افقیار کیا جائے۔ اس لئے کہ خرقہ بہنا حداد رہنے اللہ علیہ وا دہ دسکم سے سا عقب تھی نہیں جبن آ ہے خرقہ بہنی بہنا ہے اور وہ مبال نقول کے اور وہ مبال القبال بایا جا کہ اور وہ مبال تقول کے سا تھ عبار سے ہے۔

خرقركيول بيناتيكي ؟

کیس اصحاب احوال کی عا دت جارہ نے کہ اپنے ساتھیوں میں سے کہ اپنے ساتھیوں میں سے کہ پہلے ساتھیوں میں سے کہ کی میں نقف یا کمی یا نے کہیں لؤ جا ہے کئیں کراس کا دال محل کر دیں لؤ کمیں کا ٹیس کے ساتھ متحد ہوجا نا ہے ۔ جنا بخیر اس اتحا دسے بعد شیخ کی لیاس اس کے حال میں حال وار دکر دیتا ہے جنا نو شیخ اس بس کوانا رکو کو ایس کو انا رکو کھی کرنے کا اوا دہ ہوتا ہے لؤیہ حال کو مکن کرنے کا اوا دہ ہوتا ہے لؤیہ حال اس میں ساریت کر جاتا ہے۔

ہمارے نزدیک ہی اراس معردت ہے اور ہمارے مشائح میں سے

منفین سے ہی منفول ہے۔

#### مردان فراکے بارمرتب

ما ننام اسبے كەمردان فرام ورداند برس.

ا - وه رجال من کے لئے اللہ مرحے

١٠ دُه رجال حن كے لئے باطن کے

٠٠ ده رجال بن کے لئے مربطے

م. وه روال إن كه الغ مطلع في

کیونکہ اللہ تبارک نے حکب و وسری مخلوق بر نبوّت اور رسالت کا دروازہ بند کر دیا ہے اور سالت کا دروازہ بند کر دیا ہے اوال کے لئے اللہ افعالی کی درف سے اس اُمرس نہم کا دروازہ کھلا رکتھا یوس کے ساتھ اپنی کتا ہے، عزیز میں لینے نبی صلی اللہ علیہ دا کہ دستم کی طرف وحی فرما کی تھی۔

ہمارسے اصحاب اہلِ کُشف کا اِس مدیث کی صحبت پراتفّا ق داجاع سبے کر صنور رسالتا ہے ستی اللہ علیہ واکہ دستم سنے قرآ ں بجسید برسے بائے میں فرمایا!

قُرَّان مجیدی برآئیت کے سلٹے ابک کا ہر سبے ایک باطن ہے ایک مکرہنے ا درایک معلع سہے ، ان مراتب سے ہرمرتبہ کے لئے رجال بیں اوران گروہوں سے مرطالُفن کے لئے ایک قطب سے اور اس قطب براس کشف کے فلک کا دورہ سے ۔

مردان خرا كقنب

میں عزنا طرمیں الی افرے لینے شنخ ابی محد عبداللہ شکا نرکی خدمت،
میں موھ عصر میں ماصر شوا ، اس طربق میں جی حصر ات سے مہری مل قاست،
میکوئی وہ اِن میں بہت بھے آ دمی مختص نے اِس طربق میں اُن کی مش اجہاً
میں کو ہیں دیکھا ، اُکھنوں نے مجھے نزما یا! رجال جا رفیسم کے ہوئے

جنبول نے اپنا و مدہ اللہ انحالی سے کا دعدال

وبجال صد قواما عاصد والأن عليه

اور برر فأل فابرس

ایسے لوگر جنبی کوئی سُودا در عن ایسے لوگر جنبی کوئی سُودا در عن کُورِ الله عن ذِکر الله مندرک عن ذِکر الله مندرک من ذِکر الله مندرک مندرک

سوره اعرات أيت ٢٩

برلوگ سو بگھنے والے مبر کرنے والے اور اوصاف سے الگ تعلگ ہو میں اوران سے دیئے کوئی صفت سیں ان میں سے صفرت بابر دید بسیا می سفے۔ رِجال فاہر کو نقترف

لیک رجاً ل ظاہر وہ لوگ ہیں جن کے بنے مالی کاک وشہادت میں تعظر یکے اور بیر و و لوگ میں عن کی طرف شیخ محر بن قائد اوانی نے اشار کیا ہے۔ اور بید وہ مقام ہے چیسے شیخ عاقل اُلوسعود بن شبل بغدادی نے اللّہ بنار اَلَ اِللّٰه کے اُدب کی وَجہسے میمور دیا مقاء

بی قائد آدانی ایی سنگورسے ملے تو اللہ علیہ نے خبر دیتے ہتوئے کہا! محمد بن قائد آدانی ایی سنگورسے ملے تو انفول نے کہا! ابی سنگوداللہ آبارک نوالی نے میرے اور آب کے درمیان مملکت کونفسیم کردیا ہے آب اس میں تفترف کیوں نہیں کرتے جیسا کرمیں کر انہوں ا

ابی سعود نے کہا! لمے ابن قائر میں نے ابنا معتبہ تحجے دے دیا ہم نے لینے دے تقترف کرنا عق تعالی پر جیور دیا ہے اور دہ الد تبارک و تعالی کا براستا د

من المَّالَةُ الْأَهُونَا تَكِفَلُهُ وَكَلِيلًا الْمُعْرَدُهُ لَوْ السَّوْلِيلِ الْمُعْرِدُهُ لَوْ السَّوْلِيل المُرْقِل آبت ٩- ﴿ الْمُرْقِلِ آبت ٩- ﴿ الْمُرْقِلِ آبِهِ ١٠ ﴾ ﴿ الْمُرْقِلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل الوُالبُرر نے مجھے کہ اکر مجھ سے الوستود نے کہا! مجھے اُس کو تھیوڑ نے کے قول کی تاریخ سے بندرہ سال قبل سے عالمیں تقترت کو نامطاکیا گیا ہے اور مجھ براس سے لوگی بینز طاہر نہیں ہوگی ۔

#### رجالِ باطن كاتصرّف

سے رجالِ باطن! لوّیہ وہ لوگ کیں جن کے لئے عالم علیب وطاکوت میں متفتر ف ہونا کہ یہ در اور جو متفتر ف ہونا کہ یہ لوگ اپنی ہمتوں سے ارواح علویہ کواٹا رلینے ہیں اور جو چا ہے ہیں نقتر ف کرنے ہیں ایونی ارواج کواکب کو مان گرکی ارواج کوہنی آثار العام الله الله توی سے لئے ہے جی کا اقتصاب و نشتوں کا قائم رہنا کرتا ہے اور جی کی خبراللہ تعالی نے حف مرت مصطفے متی الرعلیہ وآلد دستم کے حف کور میں حفرت جبریا کے قول میں دیتے ہوئے فرمایا!

وکا انتخار کی اللہ باللہ باللہ کا در اللہ کا در سے مرتم آبیت میں انر تے مکر آب سے رہ مرتم آبیت میں مرتم آبیت میں اس سے امرے .

اوردد اُسے آثارا جاسکتا سے مورد دکا درکے علم سے الرتا ہے اس میں فاصیت مورز بن ہوئی اوردد اُسے آثارا جاسکتا سے مہاں! ارواج کواکب کواسماء و خورات اوران کی شل سے اُٹا را جاسکتا سے کیونکہ یہ نیزل معنوی ہے اورا س کے لئے اس میں خالی صور لو ل کا مشابہ ہوتا ہے ، کیونکہ کواکب کی ذات کواسمان سے اپنی جارت ہیں ہی جارت کواسمان سے اپنی جارت ہیں جا یا جا ساتھ اور بے شک اللہ بنارک و لوالی نے ان کی شعاعوں کو عالم کون ونسا د میں عارفوں کے نز دیک ان سے ساتھ عا دت کی گئی تا بٹرات کا محکان بن یا میں عارفوں کے نز دیک ان کے ساتھ عا دت کی گئی تا بٹرات کا محکان بن یا اس سے میں عارفوں کے نز دیک اور بارش میں مانے کے دفت میوک اور بارش میں مانے کے دفت محبوک اور بارش انرے کے ساتھ کے دفت والے کی نباتا ہا در علیم حکیم انرے نے ساتھ دونوں کو کا وقت محبوک اور بارش انرے کے ساتھ دونوں کے دفت ہیا سے کہ دفت محبوک اور بارش میں مانے کے دفت میں مانے کی نباتا ہا در علیم حکیم انرے کے ساتھ دونوں کے دفت والے کی نباتا ہا در علیم حکیم مانے کے دفت والے کی نباتا ہا در علیم حکیم مانے کے دفت کے ساتھ دونوں کے دفت میا کہ کو دونوں کے دفت دونوں کے دفت دونوں کے دفت دونوں کے دفت ہوں کو دونوں کے دفت دونوں کے دفت دونوں کے دفت دونوں کے دفت میں دونوں کے دفت دونوں کی دونوں کے دونوں کی دونوں کو دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کے دونوں کی دونوں کے دونوں کی دونوں کی

مر وبال کے لئے موہ محکمت و دلعیت کرنا توان رجال سے لئے نازل شکرہ گئت، پاکے معنوں اور تمام کل مربط کا بات میں ا معیفوں اور تمام کل م باطن میں کھولا جا تا ہے ،اور حروف واسما دکی تنظیم اُن کی مانی کی جہت سے جوان لوگوں سے ملادہ سے لئے نہیں ہوتی اضفعاص الہٰی ہے ۔

#### رجال عركاتعارف

رہے رجال صُر الوّب وہ لوگ مِن کے نئے عالم ارداج تاریدہ الم مِرْزخ اور اورمالم جرُوْت مِن نفترف کرّا ہے کیونکروہ جبرے تحسید ہے۔

کیاآپ سے دُمدادسناردل کے نستد کے تحت مفہور شیں دیکھنے اور یہ طائع دو ہے جن میں سے شہا ب تا فب ہیں ، جدند ان کا قہرائی جنس کے۔ اختہوا منے چنا بخد ان رحال کے نزد کی روحوں کا تار نا درا نہیں ما صرکر نائے ، اور یہ رحال اعراف ایک ولوار ہے جو جنت اور دورزخ سے درسیان برائح ہے کہ اس دلوار کا باطن وہ ہے جی میں رصت ہے اوراس کا فاسر وہ ہے جو اس کا فاسر وہ میں رصت ہے اوراس کا فاسر وہ میں جہ جو اس کا دراسی کا ماری اسلامی کی مراح ہے جو اس کے کھراک کے کھراک کے کھراک کے درسیان اور دار جا ب سے درسیان اور دار جا ب سے درسیان صدیدے۔

برر مال اُس دلوار کی معرفت کے ساتھ اسعدالناس کیں اور اُن کے لئے ہردو نقیعنوں کے درسیا ای خطوط متو بمرکا شہر دینے اللہ لغالی کے اِس ارشارہ کی شار ہ

بینکه مابرزم لا بیغیان ت دولوں کے درسان برزخ بےدداد الرمن آیے ، ۲ بناوت بنیں کرتے۔ منابع میں میں تاون میں کی تاون میں مال ہے ۔ مکر میں

جنائج : و کوسے تجاوز میں کرتے اور بدو ور جال رصت میں جو سر زرے ویع ہے سی اُن کے لئے سرحضرت میں دخول واستشراف سے۔ ادریراک سفات کی معرفت رکھتے کی جی کے ساتھ موجودات عقلیہ ہیں۔ ہرموجو کاس کے عذرسے امتیا زواقع ہوتا کہے -

### رجال مطسلع كالتعارف

ان میں سے ابو رود ویز یں کین طہور عجز ادر ہری وال - بیں دواد ۔ اللہ کو ریم اللہ میں ہے۔ بڑے وک برا برئی و الدی برا برئی وران روال روال روال یو ابو کا مدا از بر بلدوہ ان میں ہے۔ بڑے سے اور جو ہم نے بیال کیا ہے ابوالبدر نے اس سے بالمشا فرشنا ہے اُنہوں نے کر استے کہ اللہ لوالی سے روال سے وہ بھی ہیں جو فاطر لینی ول پر کل م کرتے ہیں اور وہ فاطر کے سرا مقد ان ہو العنی اسے اس نے ساتھی کا بیلم نہیں ہو آا اور دن اِس کے سرا عقد تو لین کا قصد ہو تا ہے۔

واثبت فى مستنقع الموت رجله و قال خامن درن أخصك الحشر

اس کا پاوٹ موت سے چھے میں ٹابت ہے اور اُس کے بئے کہتا ہے .. تری ایڑی تلے مُشر سبے -

دُه کہتے ہیں بنجگانہ نماز انتفارموت کے سوانکی ہیں ادراس کل م کیئے بڑا جام ہے ۔ اور کہا کرتے مقے مُردِ فلا اللہ تعالیٰ کے ساعۃ و دریتے ہوئے ہر ندے کی طرح ہمت بھرے مالات ہیں ، کیونکہ رجال ہیں سے بڑا آدمی وہ ہے جو سرمقا م سے مثا وہی معامل کرتا ہے جی کا دُہ سنعق ہو، ادر میں نہیں کر مقتق اس دنیا کے مقام سے وہ معامل کرتے جی کا دُہ سنعق ہو، ادر میں نہیں کر مقتق اس دنیا کے مقام

جُب اِس دارین دنیامیں کسی شخص سے اِس معا موسے طل ب فاہر ہوتا۔
ہے لو علم ہوجاتا ہے کہ بچروہ اور ذاست ہوگی ا ورلازماً وہ ما مُور ہوگی حیس سے
سائھ اُس سے طاہر ہُوا اور وہ رسوک اورا نبیا علیہ السن م بکیں اور اُن سے بعض
ور تنا و کے بیٹے ایک وقت میں ایک اُمر ہوتا ہے اور وُہ تُفید ندہ ہرئے کیونکر ہر
اُس مقام عبود بہت سے علیمہ ہونائے حیس کے بیٹے النسان کو بدا کی گیا۔
اُس مقام عبود بہت سے علیمہ ہ ہونائے حیس کے بیٹے النسان کو بدا کی گیا۔

منزلول كالأز

الخلآب بم

اگراس منرلت میں واحد نعنی ایک اس اسم کے ساتھ ظاہر ہو آاس مسر و ا کے عین ظاہر نہ ہوتی اور اس کی این اس کا اس کا ایک ساتھ جع مذہورے اور لا متناسی تک ایک ، ود، نین ، چار، بارخ کیا وا تا اور جرمعین عددسے واحد یعنی ایک کوسا فراکر ایک - اس عدد کا اسم زائل ہوجا تا ہے ، اور اس کی حقیقت رائل ہوجا تی ہے -

#### ایک محاطت کرتا ہے۔

دا مداعیان اعداد کے دجور کو تحفظ دیتا ہے۔ اور اپنے اسم سے سانح اُسے معدوم کرنا ہے۔ لیا ہوجائے گا اور کیے اسلام کا ہوجائے گا اور کیب آب اللہ کی کا اور کیب آب اللہ کی کا اور کیب آب اللہ کی اور کیب آب خیال کریں سے کہ عالم اللہ تقالیٰ کی حفاظ مت سے ہے۔ لؤ مالم کا دجور دنہ ہوگا اور دہ فن ہوجائے گا در کیب اللہ تقالیٰ کی صفاظ مت عالم میں ساری ہوگی لؤ عالم بانی ور موجور دہوگا۔

كين أس كفظ موراور فتبى كساءة عالم كى يغلب اوراسى برسما يعلم

کا ولیتر کے اور بہ طرفی منبق سے اور شکاتیں اشا عرام بھی اسی برکیں اور وہ المحف المحف کی ذات سے سے الفرائرک دفعالی کی ذات سے سے الفرائرک دفعالی کی خوات مالم کی ابنی لفاکے سے ہرسالٹ میں مختامی ورست سے ۔ اور اللہ نبارک دفعالی علی المدوام بھیٹر خالق ہے ۔

ان کے عل دہ جوابل نغریں سے بی اُن سے کیٹے برمقام درست بنی ادر علمائے رسُوم میں سے ابل نقری اکی جماعت نے مجے فہردی ہے کہ محکاء کے ایک ہالحہ کو اِس امرکی دائفیت حاصل ہے۔ ادراس نے ابن سند بعلیوی کی کنا ہمیں اُس کا یمذ بھی د مجھا ہے جو اس نے راس مَن برتا لیف کی

والله يقول المن وصوب من البيل المراد عبيري البيل

32

#### بِهُ الْوِالرَّمُّلِ الرَّحِيثِ الْمِ

چینسوال باب اقعاب رموز کی معرفت اور طراق میں ان سے اسرار دهوم کی تلویجات کا بہیان

على المخي المغيب فى الفؤاد والغازليدعي بالعباد وادّى العالمين الى العنــاد ماهراق الدمأء وبالفساد بلاستر بكون له استنادى وعند البحث في يوم التنا دى ليسعدوا على رعم الاعادى

ألاان الرموز دليل صدق وان العالمين له رموز ولولااللغزكان الغول كفرا مهم بالرمن قد حسبوا فعالوا فكيف منالوان الامريبدو لقام بناالشقاوهنا يقينا والكن الغفور أقامسترا

فبرداردلول مين مفنى معنول بررموز دليل مداقت بكب -بے شک عالمین سے لئے رموز اور غازیس ٹاکہ بنڈوں کی دعویت دی جائے اكر غاز مر الوبات كفر برتى اورعالين عناد كى طرف لوث مات. پُس وہ رُمز کے سا بھ گان کرتے ہیں اور فون رمیزی اور فسا دکرنے کے المركبيزين -

ہماہے سا ہے کیسی بیتے کی کروہ امرانا ہر اور بے بہر دہ ہوگیا جس کے سند سند ہوگی -

بمارے سا عورفیناً یہال اور تباست کے دن صغرکے دنت شفاوت اوربد مختى قائم بوجاتى - ولیکن مختنے والے نے بروہ کو اکرویا تاکر دشمن کے افکس ہیں سعبادت نفید کرے -

الابعالى مثاليس

کے خلص موست اللہ تھالی آب کی رون القدس سے مدد فرمائے ما نتا چلہے اور آب کو نتا جلہے اور آب کو نتا جلہے اور آب کو نتا جلہ کے اور نیا اور مراد میں مقد ہوتا ہے ۔ اور یہ قرآن جبید مقامات اور معتبر آیا ت سے بی - اور اس براللہ تبارک دفعالی نے لیف اس ارشا دیں آگا ، فرما یا ہے !

نیس امثال اپنی ذات کے لئے مطابوبہیں اوریہ اِس سے آئی سُن ٹاکھاس سے اُس اَمرکا علم ہومائے حبس کے لئے اُس کی صرب اور نفسی سے ۔ سے اُس اُمرکا علم ہومائے حب سے اللہ میں سے سے اُس

مبساكرالله تبارك دنعالى فراسنا وفرمايا!

اُس فے آ مان سے پانی اُنا والو الم بنی مائی کے معالی پانی ہے کرمہ نیکے لوپانی کی کد انجرے ہوگ حجاگ اُن کی الدومِن چیزوں کوزود یادوم اسامان بنانے کے بیٹاک میں دہ کاتے کی ان سے بی ایسے حجاگ اُن کھتے اِس طرح اللہ حق الد

أَنْزُلُ مِنَ السَّمَا أَمَا أَهُ مَسَلَتُ أَوْدِيةً لِهِ لَهِ مَا فَاحْتَبُلُ السَّيْلُ ذَبِينًا وَالبِيَا وُمِتَا يُوْتِدُونَ عَلَيْهِ فَالتَّادِ البَّوْنَاءُ حِلْيَةِ أَوْمَتَاجٍ زَبَدٌ مِتْلُهُ كُذْلِك يَعُوبُ اللَّهُ الْحُلَّى وَالْبَاطْلَ فَ كُذْلِك يَعُوبُ اللَّهُ الْحُلَّى وَالْبَاطْلَ فَ كَذَلِك يَعُوبُ اللَّهُ الْحُلَّى وَالْبَاطْلَ فَ كَذَلِك يَعُونُ فَيَذُهُ مَنَ اللَّهِ عُمَا أَوْ بافل كى شال با ن فرما نائے . بين ي سورة الزعداً يت ١٤ ييل عِمَاكُ مِثْ مِالَا عِمَالُ مِثْ مِاللَّهِ عِمَالًا مِنْ لذأس جداك كو الله آبارك ولقالي في بافلى كافرح مقرر فرمايا جيساكه فرمايا! وَ ذَصَى الْمَاطِل " يَعَى باعل مَتْ مِافِ دَاللَّهُ يَعِرْمايا! وإمَّامَايِعُمُ النَّاسُ فَيَعَلَّكُ فِي يس ميں النسان كالغ سے مه زس الارض س مرى دى دى ب الرعرآبيت ١٤ الزاس كى سنال من كے سے دى ايسے سى الر تبارك واقالى مناليں بيا بى فرمات بني اور وزمايا! كاعتدر فايادل الاسار لاك بعيرت وألواس ععبرت الحشرآيت مامل کرد۔ إشارول كى زبان یعن استعاب دمسرت سے گزرتے ہوئے اس کی طرف عبور کرد حس کا اِس تقرافي كے ساتھ ادادہ كيا ئے۔ إِنَّ فَيْ ذَلِكَ لَعِبْرُةً لِلْأُولِي الْأَبْصَارِ بِشَاسِ الرَّالْ الْجَارِكِ اللعمران آبية، سا وادى كوعبوركرناأس دفت سع نبب گذرها و ايسى اشارة اياء سع الوتبارك ولعالى في ليف بى معسرت ذكر باعليه السن م وفرما يا! اللَّهُ فَكُلِّمُ النَّاسُ قُلْفُ أَيَّامِ إِلَّا رَضَوًا ﴿ لَوُلُول عَيْنَ وَلَ لَعَكُونَهُ مُرِي مُر الل عمران الم یعنی اشارے سے کل م کری ادر ایسے ہی صغرت مربم علیم السق م کے نقد میں آیا ہے " فائنارس اللیم ، یعن حسرت عیسی علیم استام کی طرف اشار آ کرد یجب کھوں فے رجان کے لئے فاموش رہنے کی متنت مانی متی ۔

يہ علم برے لوگوں کائے۔

المن علم محے ہے بھے بھے عالی مل ہوتے بیں اک کے اسرارے از لا امرکا داز ، حال دفیال ، رد یا د برازخ اوران کی مِنی نسبتِ البسار کا علم ہے اور ان کے علوم سے مروف واساد کے خواص کا جانتا اور عالم جمعی کی ہرچیزے مر ومورد کے خواص کا علم ہے ۔ اور برطبعیت فیہولہ ہے ۔

## ازل کیائے!

رہاراز ازل کا علم ؟ اقر جانا جا ہے کہ ازل نعنی اولیت سے عبارت ہے۔
جس کے بطے دواس سے سائفہ مومئون ہے ۔ اور وہ و صفت الٹر تبارک و فعالی
کے بطے اُس کے اِللہ ہونے سے ہے ۔ اور دُب اللہ آزارک و فعالی ہے اللہ ہونے
کی بنا ہر اُس سے اولیت کی فنی ہوگی اؤ وہ شکتم ہونے کی وجہ سے اس ہرائے
کے سا فذاذل سے ہے جس کے سا خہ اُس کی ذات ہوئوم ہے۔
کے سا فذاذل سے ہے جس کے سا خہ اُس کی ذات ہوئوم ہے۔
کیس وہ عالم می ، مرید ، فاور ، سمیع ، بعیر ، شکفم ، فالق ، با ری ہفتو اور کھی اور اُس سے اولیت کی
اور کھک ہے۔ اور ہمیشہ ان نا ہی سے موٹوم ہے۔ اور اُس سے اولیت کی
تب رکی فنی ہوگئی ۔ اور محمیشہ ان نا ہی سن اور دیجھنے والے کا دیجھنا ہے۔

اعیان سکودار میم سے تیں اور مبضر است معدوم ویرمو وگود تیں اور وہ انہی ازل سے ویکھتا ہے - جیسا کر انہیں ازل سے جانتا ہے - اوران کی تمیز وتعقیس ازل سے کرتا ہے - اوران کے لئے وجر دفنی عین میں عیس جلکہ یہ مرتبہ اسکان میں اعیان ٹابتہ کیں -

لیس امکانید اک کے لئے ازل نے جیدا کران کے لئے برحال سے اورابر اُک کی ذات سے لئے برگز وا حبب نہیں ہوگا -

چرکان کا مرک اوٹ آئے اور محال نرمخے مچر مکنز کی طرف اوٹ آئے بلکہ وجود ذاتی کا دیور ۔ ایسے سی مالم کے بیٹے اور واقع کی کا میں کی کا میں کے لیے گئی کی کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کی کی کا میں کا میں

ممل معروم ہویا موجود مکن بے

کیں اللہ ہ اُرک و تعالیٰ بینے اسماء کے مرتبہ میں تفراجیت و لوقیست کیا گیائے۔
کیس انسیب اول اُر ، کے عین نِسبت آفرا درفا ہر باطن سے ، اور آپ کہتے کہ
رنبیت آفِل الیسے سے ۔ اور در لِسند ہ آفر کے سا بخو کہا جائے گا ۔ کیونکہ مکن لین
و بور میں وا و کب الوجو کر کے سا عقر مراؤ ط سے اور و مجود میں اس کے عدم کا اتباطہ
اُس کی محتا ہی کی فرت ہے ۔ کیونکہ اُسے وجود دیا گیا تو وہ بمشر لینے امکا ل میں محتا اور اگروہ معدد م محال محال سے تھا۔
اور اگروہ معدد م محال محال محال سے تھا۔

میں کر گئن پراس کے میں کی وجود میں معدوم ہونے کے لیک اُسے امکان سے زائیں کرنے کے لیک اُسے امکان سے زائیں کرنے کی میفت واض نہیں جواس کی ذات سے لئے اس سے وجو و سے وجوب کوزائی کر دے کہس من کاشوکو رہیں ہوتا گھراسی طرح اورز کھی کا شوگورکیا جاسکتا ہے۔ · گراسی فرح اگرآب نے اسے بجولیا سے لوآب مددکت کے معنی اور قدم کے معنی اور قدم کے معنی اور قدم کے معنی جات کے معنی اور قدم کے معنی اور قدم کے معنی جات کے معنی جات

اوليت وأخركامفهؤم

مالم کا دلیت اوراس کی آفرنیت امنانی امرے ۔ اگرمیاس کے لئے آفریخہ رہا دہ وگردیں الوریک الفرد فرد در داور رہا نے میں آفر فرد در داور النہا کے اور صبانید نے اس پر موافقت کی ہے۔ بیسا کر اشارہ نے موافقت کی ہے۔ بیسا کر اشارہ نے موافقت کی ہے۔ بیسا کر اشارہ نے موافقت کی ہے۔ کرع من دو زر الوں میں النی نئیں رہ سکتا ۔

عالم متعدد کی اور من اقالی داعد به اور متعدد نین اور با رہ لئے آل کا دل سونا ور ست نین ہوگا کیونکہ اس کے مرتب کی بھا ہے مرتب سے نتا نین اور ہمارا رتبہ اس کی اقلیت کو تبول نین کرتا ، اور اگر بھا لیم ارتبہ اس کی اقت کو تبول کر سے اقرائی میرا سراق ل محال کے لئے ہوگا ، بکہ ہم بیر اس کی اولیت کے لئے اسم تانی کا اطابی ہوگا - اور ہم اس الور نیا رک دون الی سے تانی نیس میں لودہ ہما دے لئے اقرائین م

بی دھبہ ہے کہ اُس کی اولیت مین اُس کی افرت میں ہے اور اُس کا اورال زبردست شکل ہے۔ میں شخص کو اُن علوم اللید کے اعد اکس نہیں جونو اور علی فی کے سے ساتھ عطا سوتے ہیں۔ اس کا نصور اُس بات کوجانے ک

معند ادرقام سنے۔

مم نے آپ کوواز ازل کے بارے میں جا ویائے کدہ سبی تقریف ہے، رہا واڑا کبر ؟ لا دہ آفرتیت کی فنی ہے ۔ کیونکر جنت اور اس میں قیام نہا بٹت کیائے ہے ۔ ایسے بی الالیت موجودات زمانیہ کی ترتیب کی لینسب سے ساتھ معقول ہوہود ۔ سبے .

جنائی مالم اس اعتبارالی کے ساتھ کے اس میں ادّل وا فرہیں کہا ہے۔
محاور دوسرے اعتبار کے ساتھ دہ دوفتات نیسبتوں کے ساتھ اوّل وافر ہے۔
ادر فق تبارک و تعالیٰ کی اس اطلاق کے بارے میں عکماد باالر کے نزدیک افتلاف یا یا جا تا ہے۔

## حالكاراز

رہا مال کاراز ؟ اورہ دائمیت ہے۔ اور اس کے لئے اوّل وا فرنیں اور وہ ہم موجود کا دجور مین ہے ایک اسلام رور ہو اس کے لئے اوّل وا فرنی المراد در ہو اس کے ایک المراد در ہو اس کے ایک المراد در ہو اس کے المرد میں المرد میں المرد میں المرد میں المرد کی المرد کے ۔ اور علم معنی المرد کی المرد اللہ میں گھٹورنا با عدت موالت ہے۔ المرد اللہ میں گھٹورنا با عدت موالت ہے۔ المرد اللہ میں گھٹورنا با عدت موالت ہے۔ المرد اللہ میں گھٹورنا با عدت موالت ہے۔

# حرُوف اسماء كى تاثير

اگرفر دفِرتید یا فردفِ لفظید کوما منرازا ہے اور دہاں فرد ب کے لئے دوسرا مرتبہ ہے - جنا بچہ موجود کئے گئے الفاظ کے سابق دہ وہی کرے گاجو کتا بہت و تلفظ کئے گئے محرفون کے سابھ کرنا ہے .

كى دركوب للقطري نانغلى دركون ؛ لويد اسى دركي على ده مجري بي بوت ادريداسى دركي من بيرة المركان المركان

رہے تروُب مرفومہ بین تخریر کئے گئے تردُ ت ؟ لڑا ن کے لیے اسماء بھی ہوئے ،

اس الم کے اصحاب میں حرکدندا مرکا فقل ف ہے ۔ کہ آیادہ کام کوا ہے یا بنیں ؟ لا میں نے اُن میں سے اُن لوگوں کود بکماجو اِس سے منظر نے بیں ادر اس میں نشک نہیں ۔

جبب میں نے اُن کے ساتھ اس مِشْل میں عورکیا لا امبی اس میں اُن کے ساتھ اس مِشْل میں عورکیا لا امبی اس میں اُن ک کی اُس علی بر آگاہ کیا جس کی طرف دہ گئے سکتے ، اور جو اس سے درست متعا- اور جوفقعی متا انہیں بتایا اور غدا اور درست مقام کی نشا ندی کی لا اُمغوں نے اعتراف کیا جیسا کہ دوسروں نے اعتراف کیا تھا۔

#### وربه حرفول كي تاثير تبانا

میں نے اُن دولوں گروموں کے سے دہی کہاجس پرتہیں معلع کیا اور جوہم نے تمہا رہے سے بیان کی اِسس میں تم بتر ہرواُن لوگوں نے اِس ہی تجربہ کیا لو وہی اُمریا یا حبس کا ہمٹ ذکر کیا تھا ۔ لو دہ اِس کے سسا تھ خوش جُوسے ۔

ار میں نے لینے آپ کے ساتھ مفنبوط عہد ندکیا ہو تاکھیں ورف کی تا نیر خاہر ذکر دن گانو وہ اس سے محائبات کو دیکھتے .

# حُرف كى تايركب ظاہر ہوتى بيد ؟

ما ننا چاہیئے کر حرفِ واحد لینی اکیں حردن خواہ مرقوم ہو یا ملغوظ الربر کے ۔ ویب قاصد اس کے سابھ مکل کے لئے رقم یا لفظ کی مسورت میں اُسے الینے خیال میں ماصر نہیں کرتا اور حبب اُس کے ساتھ موجو وہونے والے حرف کا مرکب موجو وہونے والے حرف کا مرکب بولے لئے یا لکھنے سے ہوتا اینے ۔ اور اکھے دون کے سابھ موجود کرنے کی مور سے دونوں کے سابھ موجود کرنے کی مور سے دونوں کر دیوں ہے۔

جنانچ اکیے فرن کے ساتھ درائے علی موقوری کا آفاق ہوا ادردہ موجودی سے نافل رہالا اس فی کل کی اِنبیت اکیا فرن کے لئے کوی ا در چسے اکیا حرف کے ساتھ تلفظ یا رقم کا حَرث کی موجودگی کے افیرا آفاق ہوا ادراس حرف نے کسی چیز کا علی افر کا ہر نہ کیا لا اُس خف نے اس سے روک دیا لیجن یہ فرف ہے تا فیر ہے ۔اوران میں سے کسی نے اس

بھی استھنا ربعنی موجود ہونے کے معنی برغور مذکیا .

یر مرون مرکبه منال کی - میسا کردودا دُرونیره همائیں حب ہم نے انہیں اس مش پر خبردار کی اقرانہوں نے اس کا تجزید کیا اور کے درست یا یا اور دیعقل ادر سٹر ما علم محقومت سے ا

بيرعركم اولياء الله كاسب

مرد ف نفلیہ کے لئے علی میں کئی مرتبے ہیں اور لعمل فروف بعض سے علی عام ہیں ۔ کئیں واڈ علی حرد فرف سے میں اور لعمل اس میں مام حرد فن سے کی قوت سے اور جا ورد و مرد و سے میں بہت چھوٹی ہے اور جو فرد ف سے ان دو لؤں کے درمیا ان ہے دہ اک مراتب کے اعتبارسے عمل کرتا ہے ۔ بوریم نے کتا ب البادی والعالیات ہیں معز ریائے ہیں جیس میں آیا ت کے مجانبات سے فرد و بن مجر اُسے شامل ہیں ،

اس علم كانام بلم اوليا رب اور اس مے ساعفه كائنات كاعبان كا فكور بوزائد يركان الله الله الله تبارك ولفالى ف ليف ارت د كافكور بوزائد يركاب في ديمواكرالله تبارك ولفالى ف ليف ارت د در ديكون مين آگاه كيا كي -

# المهور كائنات مرفول سے بے -

کائنات کاظہور فردن سے مصد افداس سے بہال نرمذی نے اسے افداس سے بہال نرمذی نے اسے ملم ادلیاء قرار دیائے ۔ اسی سے الیے فرن کے سابھ عل کرنے سے نع کی گیا ہے ۔ اسی سے الیے فرن کے سابھ علی کرنے کے اوجود کیا گیا ہے ۔ کیونکو اُل افتدار اللی کے اوجود استعمال کے ایک فرف غیبی اور دو ظاہر ۔

جب کائن لین بیا ہونے والا ایک ہولوگا ف اور اوق کہا جا الہے اور اگرا کہ بہرزیادہ کرنا ہولوتیں کرف فل ہر ہوتے ہیں۔ اور بدای رجال کے عکوم کیں جن کا در اس باب ہیں کیا گیا سی جلم کے بہت سے جلنے والوں نے جدول بنائے ہیں۔ اور ان میں غلطی کی کے جو در سدت نہیں۔ میں نہیں جا نتا کرا کھول نے بیمل فقد آگیا ہے۔ بہاں تک کوگوں کو اند صیرے میں جبور دیا با اُنہیں واقع یت دیمی کرنٹا فرراس میں منقدم کو اند صیرے میں جبور دیا با اُنہیں واقع یت دیمی کرنٹا فرراس میں منقدم کے طریقے پر میلینا رہا اور اس کے سا موسیقرنا اما م جبور مون کے بابائی کے بارے دورون کے بابائی کے بارے دورون کے بابائی کے بارے میں ہے۔ ورون کے بابائی کے بارے میں ہے۔ جو حرون کے بابائی

| 7  | فنك      | 46 | 18     |
|----|----------|----|--------|
| ,  | 3        | ب  | 0      |
| J  | ک ا      | ی  | ا<br>م |
| 1  | ق        | ص  | ا ف    |
| 3. | <i>'</i> | ض  | 6      |

گرم سمردا درخی و ترحرون ان می سے ہر دو مرن جو مار مین گرم کے مدول میں داخ ہے۔ دوگرم بے اور وباردینی مرد کے مدول میں واقع ہے وہ سُدہے اور الیے بی مشکی اور تری کا معامد ہے اور میں نے ہرکل میں اِس نزیزب کودر سنت نہیں کھیا بلکراتھا تی سے ساتھ مکل کہتے کیں۔ جیسا کہ اعداد وفق ہیں۔

ماننا چاہیئے کہ ان میں سے آیک فامتیت ان کے حرکاف ہونے سے نہیں بلکران کے لئے فامتیت ان کے حرکاف ہونے سے نہیں بلکران کے لئے فامتیت ان کی آشکال ہونے سے بیے کیسس دئیس افتکال کی فالم ہوں کے اختی فسسے ان کا تمسل ہوں کے اختیا فسسے ان کا تمسل فتلوں کے اختیا فسسے ان کا تمسل فتلوں ہوجا تا ہے۔

حرُدُفِ تَحْرِيزِ أَنُل بِو سَكَتَهُ بِي

سے حرک فِرتی ہے ہوال کُشل آ کھے کے سامۃ محسوس کی جاتے جنب اُن کی ذوات اوراک کی اوراک کم محبت اوراک کی حیات ذائیہ بائی مائے جنا بخد حرف کی خاصیت اوراک کی دوات کی مائی مائی مائی میں اوراک کی رکھے کے سامتہ اس کی ترکیب سے حرف کی خاصیت اُس کی شکی دویا بین یازیادہ حرفوں سے مرکتب ہوتی ہے شکی کے سائے دوسری کدے ہوتی ہے اوردہ کوج بیں ہوتی جو حرف سے سے اُس کی افرادیت ہے مورک کے لئے اُس

کیونکریم روح میلی ماتی ہے اوراس کے ساتھ حرف کی زندگی باقی رہی ہے اس لئے وہ ایک ندی باقی رہی ہے اس لئے وہ ایک ندی کوسوائے ایک روح سے ندیم نیاں کرتا اور حرف واحد کی یہ رکوح مد تول سے ساتھ برزخ کی طرف منتق ہد جاتی ہے کیونکوشکل کی دے اس کے زائل ہونے اور میٹ مانے سے ہوتی ہے اور یہ وہ دوسری شکل ہے جو دویا تیں حرفول سے مرکب ہویا وہ حروف اقل کی عین ندہو اور دُہ جومرکب در ہوکیونکو کر کرف اقل کی عین ندہو اور دُہ جومرکب در ہوکیونکو کر کرف ایک کی کین ندہو اور دُہ جومرکب در ہوکیونکو کر کرف سے مرکب ہویا وہ حروف اس کی مین سے ۔

حروف نفطی زائل نہدن مہوتے

ان الرحل ليت المعالكات بين السان السائل كه كه ديتائيه من سخط الله منالا فيفن ال حين سالا بها كله كه ديتائيه من سخط الله منالا فيفن ال عين اورك كان جي بهن الواكاس من المنال سبعين خويفا كي بات وبال تك ينع كي جهال بين في النار سبعين خويفا كي بات وبال تك ينع كي جهال بين في النار سبعين خويفا كي بات وبال تك ينع كي جهال بين في النار سبعين خويفا كي من الله وه سترسال جبني مين

بي ما تا ہے۔

مىزادشىگىم كوستى كىمات كونېس عقومت ادرسزالفلا كھنے والے كے لئے السس سكب كے ساچ**ة**ركيماتی

بے - اور ایس یعنی نظول کویش بین آتی -

حرُونِ لفظيه زِنْده ربيت مكي

ان ور ف ہوائی لفظیہ کوئر دف رفند سے بالکس اِن کے دیجر دسے بعد مؤت کا سامنا بہیں ہوتا کیونکر ٹرک دف رقمیدا کد کلمیے رقب بعنی نخر پرکر دہ مروف وکھات تغیر وز دال کو قبول کر لینے بکی اِس لئے یہ قبول کرنے کے عمل میں ہیں اورانشکال لفظیہ ایسے عمل میں ہیں جو اسے قبول نہیں کرتے ایسی دجہ سے ان کے لئے بھائے ہے۔

لیکن تمام جوکل م مالم سے ملکور سے اور اہل کشف اسے قائم مگوراق لیس ویکھتے بہی اور حرکودن ستعفر و لینی منفقور ہ ترک و فسیمی ایسے ہی باقی بھی کیونکہ اِن کی اشکال کا دیگر د برزخ میں ہے جس میں نہیں اور ان کا فیصل تمام حرک ون سے زیادہ قوی کے۔

حروف كفاصيت كاظبور

لكين جَبان كے استحن اربعن موجودگی كانستاه ستحكم موجا تائے اور

اُس کے کے مستخدلین ذمن میں موجود لفظ کے لئے اتحاد ہوجائے ادراس میں اِسس کے علا وہ کے لئے انداس میں اِسس کے علا وہ کے لئے گئجائش ذہبے - اوراً س کی جو فاصیت ہے لیے وہ جا نتا ہو۔
یہال تک کر اُسے خیال ہیں موجود کر لے لو اِس کے اثر کو دیکھے گائیس نِعل کی برنبیت ہمال تک کر اُسے ہوتی ہے اگر جبر اُسے نہ جا نتا ہو بیال تک کہ وُ و خیال جو اُسے عمالی کیا ہے کیونکردہ اس کے دجود میں واقع ہوجانا ہے - اور اسے اِس کا مِنْهم منیں ہوتا ،

اگرچرفیال میں ما صریئے گئے درف سے لئے سمت دوح ہوتی ہے مگرمتندہ مرت کو منظر میں اس کے ساتھ ملمی طور برکت بنا یا حب آپ خواص اشکال کو جان لیں گے لو اس سے ساتھ ارتباط کا تعین نہیں ہوگا اور اگر انفعال کی ما ہمیت سے ساتھ ارتباط کا تعین نہیں ہوگا لواس کا علم نی ہوگا اور اگر انفعال کی ما ہمیت سے ساتھ ارتباط کا تعین نہیں ہوگا لواس کا علم نی ہوگا در اگر انفعال کی ما ہمیت سے ساتھ ارتباط کا تعین نہیں ہوگا

قرآن مجيدكي آبيت كما ترات

ہم نے ایک سنخف کو قرآن مجید کی آیت پڑھتے دیکھا اور اُسے فہرنہ تھی لوآس نے دوران تل و ست ہم عجیب وغریب انٹر دیکھا وہ ایک ذہبین آ دمی تھا اُس نے ملد ہم تلاوست کی طرف رعجوع کیا تاکہ اس آیست کو دیکھے جس آیت کے ساتھ ہما نٹر مختص محالیس اُس نے پڑھنا اسٹ مو مع کیا اور نظر رکھی حب کوہ اس آیست ہرہنچا جس کا یہ انٹر تھا لڑاک کے فیل کو دیکھ کو آگے گزر کیا نواس الرکود یا یا پیروالس او م کواس آیت کوبار بار بڑھا بہاں تک کہ گئے تعقق ہوگیا اور اُس نے اِس کے الفعال ونا فیرکوا فذکر لمیا اور حکب کھی اِس انفعال کو دیکھنے کا الادہ کرتا ہے اِس آیت کی تلادت کرنا لؤاس کے لئے اُس کا اِشر ظاہر ہوتا ۔ اور یہ ملم فی نفسہ عجیب ہے گراس سے سل مت رہنا عزیز نے چنا بچراس کی طلب کو ترک کرنا اول ہے کیونکہ یہ وہ علم ہے حیس کے سائھ بخمار اولیا واللہ اللہ کا فقعاص ہے ۔

اگرچہ اس بلیم میں سے بہت کم دوسرے لوگوں کے پاس بھی ہے لیکن وہ ملیان کے خلا وہ طرایق سے ماصل کرتے بیس اس میں علی میں سے باس بیلیم ہوتا ہے وہ مثنی اس میں جہ سے باس بیلیم ہوتا ہے وہ مثنی اور بریجنت ہوتا ہے اور سعا دت مقانیں ہوتا اللہ تبارک وتعالی ہمیں علی میا اللہ کے زمرہ سے کرے اور اللہ ہی حق فرما تا ہے اور سے برے اور اللہ ہی حق فرما تا ہے اور سے برے اور اللہ ہی حق فرما تا ہے اور سے برے اور اللہ ہی حق فرما تا ہے اور سے برے اور اللہ ہی حق فرما تا ہے اور سے برے سامت

الحديد مجتبيوي باب كاترجم فتم بوا

ممردن

واولاالنورمااتملت عيون المبصرات ولارأنها ولولاالحق مااتملت عقول المعيون المعيون المعيون المعيون أنكرتها وقالت ماعامنا غيرفات عد ذوات خلق أظهرتها هي المعنى ونصن لمساحروف فهما عينت أمراعنتها

اوراگرروشنی مزمونی لوآنگمیس دی<u>صندوالول کی عین سے متعش منبوتی اور</u> مذاکع دیکھ باتنیں-

اور اگرفتی نه ہوتا تو امور سے اعیان سے ساتھ مقلیں متقل نہوتیں کہ اُن کا در اگر کرسکیں -

جَبِ عَلُول سے ذوات کے بارسیس بو عیا گیا لو ایکنوں نے ذوات کو مغائرات میں شمار کرکے انکار کردیا •

اورکماہمیں اُس ذات کے علا دہ کا علم نہیں جو فلوق کی ذوات کی مدگار

ا درائیس فی ہر کرنے والی ہے -یہ معنی ہیں اور سم اس کے قروف ہیں کیس متعین امراک کی تعلیف کا بات

۔ خ

له : فاز برم بخشك مين ف وتت كى برت وصال كى إيركومال وللب كريين في تيرت وسال كى الم يدكومال وللب كريين في تيرت وسال

عِشْقادُ لاردِلِ معشوق كي مِثال ا عجوُبِ دوست الله تبارك د تعالى ابن عنائيت كے سائد آب كى مدر فرمائے ماننا ما سيئے كالله تبارك د تعالى نے ابنى كتاب عزيز ميں ارشا د فرما يا فَسُوْفَ يِالْقِ الْأَوْلِعِوْمِ يَجُعِبُهُمُ منقريب الله تعالى ايس لوكول كولائ مع حبن سے اللہ عبت كرتائے اور دره و يُجِبُونَهُ الاندابيت ٥٩ اس سے بحبت کرتے ہیں . الله تبارك وتعالى ف أن كى عُبَتت بدائنى عُبَتت كومقدم ركها اور میں دعا کرنے والے کی دع کو قبول أجيب دعوة الداع لذا دعان كرنا ہول عبب وہ محصے بيكا سے لو فَلْيَتْ يَعِيبُوا لِيَ البغره آیت ۱۸۹ وه میری اطاست کری الدنبارك واقالی نے ہما ری دھا كے قبول ہونے كومقدم ركت ہمارى دعا ى قبولتيت پرحبب مم دعاكري اورجب وه بعيل بي في درقبولتيت بندول سے مقرر کی اِس سے کہ دہ اجا بت سے زیادہ بنجی کے کیونکہ الد تعالی با نہ كوفتول كرف سع كوئي ما تع بن عب وه الديثارك دلعالى سعاس كى طرف دُعا كرے اور يرامُور فواجش ، نفس ، شيطان اور دنيا ئبس اس سے قبول كرے كاتكم دياء كبونكر إستفعال كاميعة مبالغمس افعال كمسيغرس زياده سخت

نع» اوراسنخراج سے افراج کہاں ہے۔

خلامدد کرتا بے مددمانکتانیں

ینی و جسب کرکائنات لینے افعال میں الرتبارک وتعالی سے سدوللک كرتى سنيرالله بارك ولقائى برمحال سے كروه منلوق سے مدد طلب كر سے جنا ني الدتبارك ولوالى نے ہمارى تعليم كے كئے اس باب سے بين فرماياكر ہم! " وَإِنَّاكُ نُنْتُعِينُ "كمين يعنى بم تجتى عدد ما تكت بين .

حِنا بَيْ إِسَ باب مِن كِهِ إِنْ صَلِ تَقُدُّ لُوْنُتُ وَصَالِكُ ، لِعِنْ مَارْ بِمُ هِ میں نے بیرے و صال کی نبتت کی بواس کے لئے الارتعالی کی طرف سے اوا ما كومقدم كياكي نوزماياً سُنِ ، جب نووصل مين نعيل كرس كا نوير تيرب سا فقر عنین اس کادهل ہے۔ اس لئے کسے علی کی بجائے نیت قرار دیا اور فرمايا افقد لوسئت

فرا بندے سے برص کر بیب ہوتا ہے

حفكوررسالتما بمنى الدعليدوآ لبوسلم في فرمايا سبع!

يقول الْدِيْعَالَىٰ مَن تَقْرَبَ إِلَىٰ اللَّهِ بَهَا رِك فِيرِمايا اجرتَعْص ميري شِيْراً تَقُرُ بُتُ مُنْهُ دَا عا ط طرف يك بالبشت آتا بع مين اس

سے ایک اورس ہوتا ہول

إس مخفيوس قرب كا مُرجع الديب رك وتعالى كي هرف اعال واحوال مع تقرّب ما سل كرنا ب كيونكرعام تركب مين الله نبارك وتعالى كاارساد

بِهُ! وَعُنْ الْفُرِدُ الِيَكِمِنُ حَبُلِ الْوَرِيْلِ الرَبِمُ أَس كَى شَهِ رَكَ سِي جَي زباده فَيُ آمت ١١

اورمم لوتم اری جان سے بھی زیارہ ترب بئیں مرتم جانتے نہیں -

وَنَعَنُ الْوَرْبُ إِلَيْهِ مِنْكُمُ وَلَكِنَ لَا

الوا قعرأيت ٥٥

پُس قُرب کو با تعید سے کر دوگاناکر دیا کیونکر افعالست سے کو دگت ا ہو تا ہے۔ لین اس کافرمان سے مُسَلُّ اور یہ قرب سے پیراس کی حَرف بالسِّسْ کی قُربِ
ہے تو تحجہ برظا ہر ہوگا کہ تو نے اُس کی طرف قربت ماصل نہیں کی مگراس کے ساتھ
کیونکہ اگر وہ تحجے نہ بلا تا اور تیرے لئے قربت کا لاستربیا ان نہ کرتاا دراس میں تیری
بیٹیا نی کو افذ نہ کرتا الو تیرے لئے ممکن نہ تھا کہ لو اُس راستے کو جان لیتاجس سے اس
کی قربت ماس ہوئی ہے اوراگر جان بھی لیتا تو تیرے لئے طاقت اور قوت نہ
می مگراس کے سامھ

بُونکہ تقرب سکوک اور اُس کی طرف سفرے ساتھ حاسل ہوتا ہے اِس منے لورکی میعنت میں سے نے کہ اُس کے ساتھ راستہ دیکھا جا سکے مبیا کر اللہ تبارک

وتعالى نے ارشادفرمایا سے!

وہی ہے جیس نے تمہارے لئے سائے بنا کے تاکہ تم اُن سے خشکی در ترکی کی ان سے خشکی در ترکی کی اندھے رہے ہے ساتھ یا ڈ

وَهُوَ اللَّذِي جَعَلَ الْكُوُّ النَّجُوْمَ لِتَهُتَّ كُوابِهِما فِي ظُلْمُتِ الْبَرِّ كَالْمِيْرِ فِي الانعام آيت ١٩

بر کین فتکی کاسکوک ظاہری مے جواعال بدنیہ کے ساتھ تعلق رکھتا اور بریعی تری کاسکوک باطنی معنوی مے جس کانعلق اعالِ نفسیہ سے میعے .

بیر معارف اِکنٹی بیس بیر معارف اِکنٹی بیس اِس باب سے اصحاب شے معارف وہبی نہیں اکتسابی کہیں اوراُن کا کھانا ان کے قدمول کے پنچے کے بعنی اُن کے لئے اُن کے کشریب سے حاصل ہوتا ہے اور اس کے امکن کے انداز میں اُن کے انداز ان کا احتبال کے احتبال کے انداز میں اُن کا ادارہ نہ ہوتا تو انہیں توفیق نہ ہوتی اور ہما یا دائیں انہیں توفیق نہ ہوتی اور ہما یا دائیں اس اسباب کے اِنتمال سے چے اُنکھوں نے معزَتِ دُرب اسے وصول کا اور اس کے لئے انہیں اس کے دمول سے بحروم کردیا ۔ اور اس کے لئے انہیں ابشارت دیے ہوئے فرمایا اِن ممل فَقَدُ اُو بُن کُ ومالک کے اِنتمال کے اِنتمال کے اللہ اس کے لئے انہیں ابتارت دیے ہوئے فرمایا اِن ممل فَقَدُ اُو بُن کُ ومالک کے ا

المرسم منزليس بكس

ایک محابی فرما تے ہیں کہ حَب یہ آیت نازل ہُوئی تو ہمیں بولوں سمیت نما ز پر صفے کا حکم ہوا تو ہر نماز پڑھنے والے کو الدخالی کی طرف سے فہردار کیا گیا ہے کہ وہ اپنی نماز میں فرآن مجید کی متورلوں سے جو تل ومت کرتا ہے مَنزلوں کی طرف جلت ہے کیونکر گفت میں ان سورلوں کا نام سنازل ہے نا ابغرنے کہا ہے !

> ألم نوأن الله أعطاك سورة نرى كل ملك دونها يتذبذب

معترت مولى كانعلين أثارنا

ادر دو منزل تک پنج ماتا ہے کہ معلی آثارہ بتاہے ۔ ان طاہر ہو ما اسے کہ فارش مناجات میں معنی ہیں ۔ اور یہ می طاہر ہو ما تاہے کہ غازش مناجات کے کیا معنی ہیں ۔ اور یہ اس کوم کے معنی نہیں جو معنزت مُوسِی علیات مم کو ماصل ہوئے کہ داری کے حن میں فرما با کہ وہ سنا حاس کرنا ہے اور منا حاست ندفا تو کا معلی ہے تو تعلین بہننا صروری ہوا کہ غازی دوھے توں کے در میا ن معنر قدم ہوتا ہے ۔ ور تر در دوملول کے در میا ان میلین پہنے کے دومیا ان تعلین پہنے کے دومیا ان تعلین پہنے کے دومیا میں تعلیم کے در میا ان تعلیم کے ساتھ ولا اس کرنا ہے۔

نمازکی تقسیم اس پراللہ نبارک دنعالیٰ کا ایر شا د دل لت کرنا ہے بھیں کی ترجا فی صور رسالتا ب ملی اللہ علیہ وا لہرسلم نے کر ہوئے فرما با! وقتی کے القبلوا وَبَنِیْ مَبُدی میں نے خا ذکو اینے اور اپنے بندے یفنفین فیفنیم کی ویفنفہا لوکٹ بری سے درسیاں تشیم کیا ہے لیں یصف میر الحدیث مچے فرمایا! بندہ کہتا ہے الحدلٰدرت الخلین تو الحدلٰد رت الغلمین کے تُول میں اُکس کا دصف اُس کی ذات سے ساتھ ہے جیے اُس کا خالق اور مناجات کرنے وال دولؤل سُسنے ہُن ۔

مچربندہ لینے قول کی منزل سے اپنی سماعت کی منزل کی طرف جلتا ہے تاکہ اس قول براللہ تفائل کے جواب کو شنے اور یہی وہ سفر ہے ۔ لیس اِس کے وہ سفلین بہنتا ہے تاکد ولؤں جولوں کے ساتھ اُس راسے پر چلے جوان مولوں منزلوں کے درمیان ہے ۔

#### فازمس منزليل طيرنا

چنانچ جَب وہ این سمع کی منزل کی طرف آ فا ذِسع کرتا ہے لافن نعالی اُس کی بات سُن کراس کے لئے فرما تا ہے ۔ میرے بندسے نے میری تولین کی ہے کہیں وہ سمع کی منزل سے اپنے قول کی طرف معانہ ہوتا ہے لاکہتا ہے الرفیل اُکُوفیم ، حَب فارغ ہوتا ہے لا وہ سمع کی منزل کی طرف روا نہونا نے گہ الرفیل وہ اِس منزل پراکٹرنا ہے لوالڈ منارک واقائی اس کی بات سن کراس سے لئے زبات ہے میرے بندے نے میرے بندے نے ہے ہوری شاء کہی ، لو مہمیشہ وہ اپنی منا ماسیس قول سے تروی کرتا رہا ہے۔

میراس کے کئے خازمیں حالتِ قیام سے دُوسری روانگی اس سے رکوع کی مالت کی طُرف ہے - لوّمیعنتِ قیومیہ سے معنیِ عَلمت کی طرف روانگی ہوتی ہے لوّ کہتا ہے -

سَبْحَانُ رُبِي الْعُظِيمُ وَبِحُدُهِ بِالسَّهِ مِيلِيروردگارعظمت الااور أسبُحان رُبِي الْعُظِيمُ وَبِحُدُهِ أَسَانِ عَلَيْهِ مِيلٍيروردگارعظمت الااور عِبِرالمُحْمَّا بَ تُورِمِقَامِ الْعَلَيمِ عِمَعًامِ سَابِ كَى طَرِف رواطَّى بَ لوَكِهِ تَا بُ عِمْ اللَّهِ عَل مُعَمِعُ اللَّهِ لِمُنْ كُلِّهُ أَنْ اللَّهِ تَعِلَى اللَّهِ نَعَالَى سِنَا بَعِصِواس كَى حَدِكُرِيًّا بَعِي .

حَبِ سِجِرہ کُرِتَا سِبَے لؤرنعیت الہیمیں عظمت معررج ہوجائی سُبے ۔ اؤمیر کرنے والا کہتا ہے سبحائڈ کرمیٹ گالاعلی و کِجُرِم - کیونکہ سجود بندی کی نقیض ہے حَبِ سِجِرہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کے لئے بلندی کوفا لفس کرلیتا ہے توبیر بحبرے میں سرائھالیتا ہے اور سیپھا ہوکر بیٹھ جا تا ہے ۔ اوروہ اللہ تبارک ونعالیٰ کا ارشا دھے۔

رَضُ نے ورش پرغلبہ فرمایا ۔

الزَّمُّنُ عَلَى الْعَرْنِيْ اسْنَوْى

طارآیت ہے۔ کپس بندہ کہتا ہے۔

رُبِّ الْفُفِرِلِيُّ وَأَرْمُنِي وَاصْدِ نِيُّ وَارْدُ فِيْنُ وَأَجْرُ نِيْ وَعَسَ فِئْ دَا عَنْ عَنْ عَرَى دَا عَنْ عَنْ .

اے رب فیجیش دے اور نجھ پررم فرما ا در نجھے داست دکھا اور فیجے ، درق عُطا فرما آ در محکے اجر مطافرسا اور فیچے عافیتت مطافرما ا ورقجھ سے

> خارمیں نعلیں کیوں نیس سینے ؟ نمازمیں نام میں نام فائی میں سینے ؟ انتخاذ میں نام فائی فائد کا میں صفر کدر دیاجہ

لوغازين يرتمام فعلى منزلين اور صفي أي دوليني غازى ايك طال عيدو

حال کی طرک سفرکرتا ہے توجس کا حال دائمی سَغرہے۔ کسے کیسے نہکا جائے کہ دُ ہ نعلیں مین سے تعینی اپنی سئیرمیں کتا ہ و کنت سے اسٹعا نت چا ہوا در یہ ہر فاز کی زینت ہے۔

کیونکر فازکے احوال اور جوراس میں اللہ تبارک و تعالی سے کام سے فاری ہوا کے ۔ اور جوراس میں غوامن و دقیق آیات میں تُنبہ ہے تا دے کیا جاتا اور جوراس میں توتن ہوتا ہے آیا اُس سے کے ۔

## نعلین کیا ہے؟

انسان غازمیں بولوالڈ نبارک ولعالی کو بنا قبار مفرد کرنا کے لوکے پالیتات لوے سب کھی مہزلہ راستے کے کا نول اوش ونا شاک کے ہے اور بالحفوم است نظیف دہ ہے ۔ اس کے نعائی پہننے کا حکم بڑوا تاکہ دولوں پا ڈل کے ساتھ اس اذبیت سے محنوظ رہے جی کا ہم نے ذکر کیا سالک کے دولوں پا ڈل اُسکے کا ہراور باطن سے معنوظ رہے جی لہذاہم نے دولوں کو قرآن سنت قرار دیا ہے۔ ماہ ہراور باطن سے معیارت ہیں لہذاہم نے دولوں کو قرآن سنت قرار دیا ہے۔

حصنرت موسلی نے فعلین کیوں آنا رہے ؟

رب مفرّت نوسی علیالسلام کی تعلین او ده دو لؤل بربن کیونکداک کے لئے اس کے رب نے فرمایا!

اظع نعلیک بنت بالواد و المقدیت اپ جوتے آثار اس بے سک آب یک

ہم سے روایٹ بیان کی گئی ہے کو میٹرت موسلی طبرالس م کے نعلبی مردار گدھے کے چرمے سے بنے بکوئے سے لوان میں تین اسماء بھے تھیں۔ ایک برکده بیره تعاور وه فا برامر مفایعی آب براحوال می فابرے سا تھ نرحیمیا - دوسری برگدھ کی فرن بل دت و تاقت منسوب سے -

تمسری یکدو، مراہوا ورنایاک تھا درموت جبل کے یکب تو مراہوا ہوگاتو اس کا شورند کر سے معجولؤ کے گاا درجو کھ سے کماجائے گا۔

اورمناجات کرنے والالاز ماً اس میفت کے ساتھ ہوتا سے کہ وہ وہ کھاور اُس سے کہا جائے اُس کا شعور رکھتا سوکا م کے مواقع کے ساتھ زندہ دِل انتہیں اور اُن معانی میں مؤلد لگانے والد ہوا درس کے ساتھ مناجات کر رہائے ، اُس کے ساتھ قصیدہ کو مانا ہولیس دَب نازے فارغ ہواقو حانٹرین کوسل م کیے وہ سل م مولئے س

بهم نے آپ کو نازمیں فا ہرام میں نفلیں پہنے کی مراد بتادی ہے اوراً س مراد سے بھی آگاہ کر دیا ہے جورا ہ فدا بر میلنے والے عارفوں سے نزدیک ہے

خاز لؤرسي

صنوررسالقاب سنّی الله طلیه وآله دستّم کارشاد سے کے صلواۃ انور کے لویدلوگ فری سُوسوی ہیں انہیں لؤرکی زبان کے سابحہ بیدے دُرخت سے منسٹوب کیاجا آ کے جومعداح یعنی فراغ کے مشابہ ہوتا ہے وہ لؤرظا ہر ہے بھے جا شرحہات سے منرہ خوّاعدال میں زیتون کے مبارک درفت کے تیل میں لؤرباطن املادویا ہے۔

تیل چراغ کامددگاریے

میسا کرفئرت موسی علیم انسان م سے سے درفت سے می م مجوا مفاتودہ اور کا سلی فرر ہے بعنی لوزون لورانو بن کا تعقیعلی صبرال کب جے فرید عمال کے ساتھ سمبا جاسکتا ہے اور سمع علی اس سے دروا زے پرمبوتا ہے کیونکہ دراغ کی ردشنی اللہ مس جستی طور برتیں چراغ کی ردشنی المدد کرتا ہے۔ اور باطنی طور برتیں چراغ کی احدد کرتا ہے۔

اگرتین کی رطوبت جراع کی مدرگار نہ ہو تو چراع کو یہ دوام ماصل منہ والیسے ہی معلم کو تقوے کی املاد حاصل ہوتی ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی اس ارمثنا داست میں کے ۔ میں کے ۔

اورالله سے درواورالدنیں سکھاتا کے

اگرتم الله سے اور متے تو تمہا رسے کے فرقان مقرر کر دے گ وَاتَّعُواْ اللَّهُ وَيُعِلِّبُهُ كُوْاللَّهُ البقره آیت ۲۸۲ نْ تَتَعُوْاللَّهُ مِنْعِلُ لَكُنْ ذُنْ قِلْ

إِنْ تَنْقُوا اللَّهُ يَجْعَلُ لَكُمُّ فُرْقًا اللَّهِ اللَّالِيَةِ 19 اللَّفَالِ آليت 19

اس کے قطبوں کے راز

یہ علم اہی قطع بنیں ہوتا کس تیل کی روشنی تیل میں اور شیدہ سبے جواس میں ہول بے اوراس سے جراغ کے لؤرگ بقائے کے لئے رقا کُنِ غائب سے رقیفہ میں اعلیف معنی کا سرمایان سنے :

اس مقام کے فکیوں کے لئے بہت سے دان واسراریس جن میں سے سراماد مرتکاح ، میرّاعدناد ، میرّ عنیرت ، ا درمیرٌ عنین کے ادرعین دہ کے جو تکا ح کے سامقد قائم نہ ہوسکے اورمیرّ وائرہ نمہریہ ، ادرسراب میں میرّد جُودِحق ، سرحابا الہیہ پرندوں اورحیوانات کے نکلق کا ماز ، سرّر بگوغت اورمیرٌ مسرِقین ۔

الريقول الحق وصوبيع كالسبيل"

الىلدىتائيوى با بالترقدقا مبكوا -

# بِسْبِ اللَّهَ الْمُن الَّرِدِينِ مِنْ الْمُحامِّدِينِ اللَّمِ الْمُ الْمُ الْمُنْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

الكنه بوجود الخن مرسوم علم يشارالب فهو تكتوم بماننافهوي التعقيق معلام وكيف أجهله والجهل معلام معظلهم أوقلت انك قال الان مفهوم وافي الرزق بالتقدير مقسوم

العمل بالسكيف مجهول ومعادم فظاهر السكون تسكييف و باطنه من المجس الامرأن المجهل مسفق وكيف أدرك من بالحجز أدركه قد حرت فيمونى أمرى ولست أنا ال قلت الى يقول الان من أنا فالحسب للة الأبنى به مايلا

یلم کبھنے کے سا تھ مجہوک و معلوم ہے لیکن وہ وجودِ فق سے سا تھ موسُوم ہے کا کناست کا ظاہر کیھن اور اس کا باطن مِلم ہے ۔ اِس کی طرف وہ اسٹا کم کیا جاتا ہے جو تھے یا بہُوا ہے ۔

بہ تقریب نیز امر ہے کہ جہل میری دومیفیت کے جسے ہم نہیں جانتے اور دہ تحقق می معلوم کے۔

میں اُس کا دراک کیسے کر دل حیب کا دراک عجز سے ہوتا ہے ا دراُس کا بیلم کیسے نہ ماصل کردں دَب کرجہل معدّدم ہے -

یقیناً میں اس میں اور لینے امر می نعینر ہوں اور میں اس سے سوانہیں مہوں ایس محدول میں مار میں اور طانبی کہیں۔ کیس مخدوق تاریکیاں اور طانبی کہیں۔

الرمي كهت بوراً إلى يعنى مين بول تووه كهتا كي كمي إس وقت أس سع بر

یامیں کہوں انگ یعنی تو کئے تو فرمایا اِس وفٹ مغہوم ہے۔ لیس الحدللّٰہ میں نے اِس سے بدلد کے ساتھ تجا وزنہیں کیا اور بے شک مذق لقریبر کے ساتھ مقسوم ہے۔

### الله تعالى سے كيے سوال كري ؟

جاننا جاہیے گراتہات معالب جارئیں ادران میں سے معلی دعور سے سوال بے اور کی اور ما اُس صفیق دعور سے سوال بے اور کی فیت مال سے سوال ہے اور کی میں سے ماہیت کو تعبیر کی جاتا ہے اور کی میں مال سے سوال ہے ۔ اور اس میں لوگول کا کا فقل سے موال ہے ۔ اور اس میں لوگول کا کا فقل سے کہ ان میں سے کول ساامرد کرست ہے جی سی کے ساتھ حق تعالیٰ سے سوال کیا جائے لو کھ کھ کی برائم خوں نے الفاق کی ہے کیونکہ اس کے ساتھ میں لیا گئے ۔

ان میں سے جوبا تی اُنہا ت معالب بین اُن میں اختل ف کرتے بی جنا نجیہ اُن میں اختل ف کرتے بی جنا نجیہ اُن میں سے جو اُن میں سے جو اُن میں سے جو منع کرتا ہے وہ فاسفی ہے ۔ اور ایک گردہ سے ایک جاعت نے لیے عقل سنع کیا ہے ۔ اور ایک جاعت نے لیے مقل سنع کیا ہے ۔ اور ایک جاعت نے لیے شرعاً منح کیا ہے ۔

#### ف لامرکت نبین

رہی اُن کی مقل منے کرنے کی صورت ؟ لؤید ما کے مطلب میں کہتے ہیں کہ وہ ماہتیت سے سوال کرتائے ۔ لودہ سوال مدست ہے۔ اور فق سحان نوالی لا محکد میں کہتے ہیں کہ وہ سے کرتب ہے ۔ کیو کی مرحنس اور فصل سے مرکتب ہے ۔

ا در نیرامریق تعالی سے قن میں منع کیے کیو کا اس کی دات اس امرسے فیر مرکتب

ہے ۔ سیسیں اشتراک واقع ہو حب کہ اُس سے سا عقر سٹر کرت چین میں ہوگی اور اِس اَمرسی امتیاز واقع ہے اور دہاں اللہ تبارک و تعالی اور مغلوق ہے حب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور عالم کے درمیان اور ممالنے اور مصنوع کے درمیان ن مناسبت ہے نہ مغارکت ہے مذہبی ہے اور نہ فقیل ہے ۔

بو شخص معن جائز اور شرعاً منع كرتائ اس كالبنائ كرمي ينهي كهاكمر المناسف كرمي ينهي كهاكمر المناسف كرمي ينهي كهاكمر المناسف كرمي المنظم المرك سائق موال كرنا من من المرك سائق موال كرنا من من المنظم المناسف ال

لیک سوال اُس سے بھے سی سے سامقر متصوّر ہودلیکین مشرابیت اِس سے سامقر متصوّر ہودلیکین مشرابیت اِس سے سامقاللہ تبارک دتھائی سے سوال کہا سے سامقاللہ تبارک دتھائی سے سوال کہا سنع کیا ہے اللہ تبارک دتھائی کارشاد سے کیئر گفتیہ شکی ہے۔ اللہ تبارک دتھائی کارشاد سے کیئر گفتیہ شکی ہے۔ اللہ تبارک دتھائی کارشاد سے کیئر گفتیہ شکی ہے۔ اللہ تبارک دتھائی میں مقال کارشاد سے کیئر سام کارشاد سے کیئر کارشاد سے کیئر میں کارشاد کی میں کارشاد سے کیئر کی سے کارشاد کی میں کارشاد کی میں کارشاد کے کیئر کی کارشاد کی میں کے کہائی کی کارشاد کی میں کارشاد کی کارشاد کی کیئر کی کارشاد کی کارشاد کی کی کارشاد کے کارشاد کی کارشاد کارشاد کی کارشاد کی کارشاد کی کارشاد کی کارشاد کی کارشاد کی کارشاد کارشاد کی کارشاد کی کارشاد کارشاد کی کارشاد کی کارشاد کی کارشاد کارشاد کارشاد کی کارشاد کارشاد کی کارشاد کارشاد کی کارشاد کارشاد کی کارشاد کی کارشاد کی کارشاد کارشاد کارشاد کی کارشاد کی کارشاد کارشاد کارشاد کارشاد کی کارشاد کی کارشاد کی کارشاد کارشاد کی کارشاد کارش

#### كيفيت كےسامقسوال

رہااُن کا کیفیت کے متعلق سال کرنے سے منع کرنا ؟ لوید سوال کیف کے سامق ہے ۔ اور اِس میں بھی دہ لوگ د وقتیموں میں تعتیم ہو گئے ہیں ۔ چنا نجیان میں سے ایک گردہ ہے جو کہنا ہے کہ اللہ تعالی سبعا نا کیلئے کیفیت ہیں کیونکرمال امر معقول اُس کی ڈات ہونے پر زائد ہے اور جب امر دجودی اُس کی ذات ہے سامق قائم ہوگا لؤرد ازلی ذالوں کے لئے وادب الوجود کے اُس کی ذات کے سامق قائم ہوگا لؤرد ازلی ذالوں کے لئے وادب الوجود کے

د و د کا مطالب کرے کا جب مداس محال بردایل قائم بروکی ہے۔ کیونکہ اس کے علادہ این ذات کے لئے کوئی وادب نیں -

و كينيت عقل مال ي

ادر بو کہتا ہے کہ اس کے لئے کیفیت ہے ۔ ولیکن میں اسے نہیں جانتا لو یہ شرعا ممنوُع ہے نہ کہ عقل کیو کہ بھارے نزدیک کیفیات معقولہ سے فارج ہے لیس اُسے نہیں جانتے اور ہے تنک فرما یا اِلکین گرشیلہ شری ہوا سال مر میں جو اُس کی طرف میں کو ب سکے اور جسے اُس اُ اپنی ذات کی طرف مشوک کیا ہے کہا کہ وہ اُس امر پر ہے جسے میں تعالی کی طرف میشوک کیا جاتا ہے ۔ اگر افد میں اشتراک واقع ہولؤ معنی مختلف کہیں ۔

لفظ لم كسامخ سوال كرنا -

اس کے ساتھ کہا کہ اس کی طرف وہ اُمر منسو بند کر وجو اُس نے اپنی ذات کی طرف فود منسوب نہیں کیا -

ہونے ہرسک میں اللہ ہے علی فرعاً مہیں اور در ہم نے اس سے شرعاً منع ہونے پرسکب فرکر کیا ہے ۔ در ہوگئی کے اور یہ تمام فرکر کیا ہے ۔ در در ہوگئی کے اور یہ تمام کل م مرخول کے اس سے صحت و دنیا و سے ساتھ علیص لینی ضاصی واقع نہیں ہولی

مرعظیم طوالت کے بعد اور بدہ و طرفیر ہے حیں کا ذکر مم نے منع سے کیا ہے۔ جن علماء نے جائز کہا

ربا! علماء کاان مطائب کے ساتھ اس سے حق تقالی کے متعلق موال کو جائز کہنا
تو یہ علماء اہلِ شرفعیت ہمیں اوران میں سے ان کی اجازت کا سبب اِس سے کہ یہ
کھتے ہیں شرفعیت نے ہمیں جس جیزے ردکا ہے ہم اُس سے ردکتے بین اور ہم پیر
اِس میں عوروض واحیب ہمیں اور حین اُمرس منح نہیں کیا گیاا ور دنہی وہ واحیب
ہے تو وہ معاف ہے۔ اگر ہم چاہیں تو اُس میں کا مربی اور اگر نہ جا ہیں اُس سے فاتو
رہی ۔ اوراس ہمانہ تقالی نے حصر سے کیا تھا کور و ما رہ اُلطانی ، بعنی ربالحلین
کے سوال سے منح نہیں کیا جو اُس نے کیا تھا کور و ما رہ اُلطانی ، بعنی ربالحلین
کیا ہے ؟ بلکر جناب الہی سے اس سے لائق جواب دیا ۔

اگرسوال کے مطابق جواب دافع بنیں ہوا تو یہ اصطلاح قا مرکر نے دانے کی صطلا کونج ئے۔ کرد و اس کے ساتھ ما بتیت مرکبت کے علا دہ سوال نہیں کرسکتا۔

اورانسلان اس جراب برے کوئس شخص کے لئے انرے ساتھ جواب بہیں ہو اورانسلان اس جراب برے کوئس شخص کے لئے انرے ساتھ جواب بہیں ہو گاجو ماکے ساتھ ساتھ اس سوال کا اطلاق اس پر منع بیں کیو کہ الفاظ ابنی ذات سے اس صیغ ہے ساتھ اس سوال کا اطلاق اس پر منع بیں کیو کہ الفاظ ابنی ذات سے لئے معلق بین اور یہ اس لئے معلق ب ہوتے ہیں کہ اُن موانی پردل لت کریں جو اُن کے لئے وضع ہوئے ہیں ۔ کیو نکروہ وضع کے حکم سے ساتھ ہیں اور جوالفاظ ہر طالقہ نے ماکے مقابر میں وضع کئے ہیں کو صرے طالقہ نے دہ وضع ہیں کے لئیں طالقہ نے ماکے مقابر میں دوضع کئے ہیں کو صرے طالقہ نے دہ وضع ہیں کے لئیں كيفيت مي اجازت دين وال

ربايدام كرامنون في الدِّنبارك وتعالى "كيفيت من اجازت وى تعلُّوا ك كى يراجازت ما كے سامق سوال كرنے كي شل بے . اور وہ اس ميں الله تنا رك د تعالى کے اس ارف دسے مجت بکرتے ہیں۔

حسنور بساليًا ب مكى الرهيد وآله وسلم كافرمان بع الشراع لى المحمد يع ورائلين بي اور إ عقب اوراس كم القلب ميزان ب بسيني أور مرتاب اوريفام كيفيات بن اكرجي إس من مدم سرك لف عير معرون بي -

لم كے ساتھ اجازت سوال دينے والے

رہاآن کا اِنے کے سا تقسوال کی افازت دینا؟ او بسوال بالت سے بے اللہ تبارك و تعالى كارشاد ك

وُمَا خُلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا الْمِيدُونَ ٥

القرابيعبدون كالام يعمَّت اورسبب بعد كيونداس سي أس كسوال كا يواب سَعِيم كَهُ لِمُ خَلَقُ اللّهُ الْجِنَّ وَٱلِهُ سُسَ " يعنى السُّرْبَا رك ولَعَا لَى في جنوَّل اور النالؤل كوكيول بياكي؟ لوَّالسُّرنبارك ولعَّالي في الساساس كم يقفرايا" ليُعْ مِدُونُ ، لِعِنى ميرى سا دت كري .

يس جومة كان عبادات كا على ق يس مع كرتا كالواس بروس كالا

بات کرفاوا جَسب ہے ۔ چنا پیرتمام مغرط ما اُنرکھنے والوں اور منے کرنے والوں کو کہا جائے او آپ نے جوسک کچھ کہا ہے وہ میست کوئیس پہنچ اور آپ نے منع اور موازیس جوج نیز بیان کی ہے اس میں تہا اوا پنا دخل ہے با وجو داس کے کہ آپ مشترع ہیں آپ کو منع یا جواز میں تو تقف ہتر متنا ،

## فيرشرع لوكون كاباعث كرنا

بال! اگرشرلعیت میں برمباح ہویا گئے واجب کہا گیا ہونو مؤور دخوص کونا جا کرنہیں ۔
ہاں! اگرشرلعیت میں برمباح ہویا گئے واجب کہا گیا ہونو مؤور رسکتے ہیں اوراگر
منا مع علیالت م اس میں مؤر دخوص کے متعلق وارد نہیں ہوا تو اس میں ان کے ساتھ
بحت دخیص میں کوئی داستہ نہیں ۔ کس اس کے متعلق حکم میں توقف کیا جائے ادراس
بحت دخیص میں کوئی داستہ نہیں ۔ کس اس کے متعلق حکم میا جائے گا مندہ خلعی پر بھنے
میں خُومن اور بحث کرنے والے کے من میں نرصیح کا حکم میا جائے گا مندہ خلعی پر بھنے
الیے ہی اس کے حقیم کے جیس نے بحیص نے بحث جیور دی ہے کیو کر مشراحیت سے
میادہ مکم نیں اس کے جواز میں افغا کہا جائے یا مذکہ جائے ۔ بدا طاحت ہوگی یا ناذیا

فراتعالى سے مشابہت نبیں بوسسی

ہے دوست ہم نے آپ کے بیے ان معالب میں توگوں کے مافز تعقیل سے

بیالد کر دیے ہیں۔ رما اس میں نفع بخش علم ؟ او اس میں میں برکبول گا کہ جیبے اللہ تعالیٰ سا نظر کسی چیزسے مشاہبت نہیں ایسے ہی اشیا دمیں مشا بہت نہیں اور معنی کے طریق سے تشہیر کی نفی اور تنزیہ ہے شاب پر عفی اور شری دلیل قائم ہو کی سے اور کوئی امریا تی نہیں گرالڈ نبارک و تعالیٰ براس لفظ کے اطلاق میں حیس کا اس براطلاق امریا تی نہیں گرالڈ نبارک و تعالیٰ براس لفظ کے اطلاق میں حیس کا اس براطلاق ہماسے نے تران بجیریا اس کے رسول آلی الدیندة الدرسلم کی زبان برمبان قراردیا جا جا ہے۔

ربائس پراس کا اللاق ؛ لویاس اُمرے خالی نین کہ اس افلاق کے ساعد در عبدمام کر سوگا لو اِس کا یہ اللاق کر افاط سے اور میلفو کھنے والا ما جُردو معیم ہوگا۔

ر افتیار دیا جا الوید لفظ کینے والے عسب فصد ادر اس میں الد تبارک دیوالی کے فسیب کی موگائے اور دئی می اس کا اطلاق کری کے لوالنا ن اس کا امراض مالی نا ہوگا کہ اس کا اطلاق کرے اور اس اطلاق میں اُس کی ذات اِس کے اُس معنی دمفہوم کے ساتھ ہوجو اُس سے دمنع میں اِس زبان سے ساتھ ہوجو اُس سے دمنع میں اِس زبان سے ساتھ ہونے اُس

مشرى علم سے إطلاق كيسے ہوگا ؟

یا اس کا احلاق بی کوے کا مگر شری حکم سے اس میں جوالڈ تبارک وتعالی کی مراد ہے اس تفتور معنی کے بغیر نے جواس نہ بان میں اس کے لئے وقع کیا گیا سے مبیسا کرا ہل قارسی جوم بی نبا ان کوئیں جانتا اور وہ بھا وت و آن باک کرتا ہے ۔ اور اُس کے معنے کوئیں جانتا ہواس کے لئے تن دت کا اجر ہے۔

ایسے کا سرف کا سے والا قرآن دستنت ہے اس لفظ کے مشابیہ کون دت کرا ہے اسمیس کا معنی مدسرا نے " یا سکے اعقر اپنے سُب کا ذِکر لانفالی کی اسمراد پرکرتا ہے سیس میں دہ اپنی کسی محضوص کردہ ذات کی طرف نیوان یں کرٹا ۔ کیونگرنتر بہدادر لفی تشہیدا سے طلب ارتی کی کران آیا سے کی تو دست کے دنت اُس کے دہم کے ساتھ تو قف ہو۔

### خر لی فرف نوما دو

بندے کے مق سی بہتری اور سلامتی ہو سے کر وہ ان الفاظ کا اطلاق اللّٰہ تبارک و تعالیٰ کی اُس کی اپنی مرادک مرت ہو ؟ سے مگریہ کہ اللّہ تبارک و تعالیٰ اُسے ایس مُرم مطلع فرما دے -

ان الفاظ کی مرا دکیا ہے ! اس سے بی، ولی، نحدت یا مہم دانا ہے ، موایا مرا دکیا ہے ، موایا کی مرا یا کل م کی موایا کی مرا یا کل م کی موایس میں اس سے رکب کی طرف ہے اس بر طاہر ہو ایا کی م کی اعتقاد کی لا دید اس سے لئے مباح بکداس بر واجب ہے ۔ کداس مفہوم کا اعتقاد رکھتے دیو اُسے البام کیا گیا یا گفتکومیں تبایا گیا .

آیات مشابهات آزماکش میک

مانا ما سے کہ الد تبارک دلعالی کی فرف سے آیات شابرات کا نومک بندوں کی آزمالش کے لیے بندوں کی بندوں کا بندوں کا اللہ شارک سے منع وزمایا بعنی دہ اس برسی پیز کے ساتھ مندوں کیونکہ اللہ شارک دندالی کے سوال اس کی تاویل کو کئی ہیں جا نتا ہاں اگر ملی نے اسٹین کو ان علم میں ہے ندکہ اُن کے کارواجتہا دسے آراش کے عقول آن کے کردرست بروا اُس کے عقول آن کے کہ دررست بروا اُس کے عقول آن کے کہ دررست بروا اُس کے عقول آن کی کہ دررست بروا اُس کے عقول آن کے کہ دررست بروا اُس کی مقول آن کا کہ در رست بروا اُس کو کو کہ در رست بروا اُس کی مقول آن کی کہ در رست بروا اُس کی مقول آن کی کہ در رست بروا اُس کی مقول آن کی کہ در رست بروا اُس کی کو کہ در رست بروا اُس کی کو کہ در رست بروا اُس کی کو کہ در رست بروا اُس کی کا میں کا مقول آن کی کہ در رست بروا اُس کی کا میں کا مقول آن کی کہ در رست بروا اُس کی کو کہ در رست بروا کی کو کہ در رست بروا کی کہ در رست بروا کی کو کہ در رست بروا کی کو کہ در رست بروا کی کہ در رست بروا کی کہ در رست بروا کی کو کہ در رست بروا کی کو کہ در رست بروا کی کردر رست بروا کی کو کی کردر رست بروا کردر رست بروا کی کردر رست بروا کی کردر رست بروا کی کردر رست بروا کردر رست

كريكة دب سليم النابة رب - ادر فام العربي الله رب العلي ك لله بي.

الم تركبف مين كيفيت

رہادشا و فکرا وندی اُکم ترکیف ؟ اؤ نظر کا اطلاق کیفیات بر بے اس لئے کہ اس سے ساتھ برہے اس لئے معتقداری طریب کے اس معتقداری طریب کے اور کہ ایس کا میت معتقداری طریب کے اور کہ ایسی مکیف انڈ تبارک دی الی کی ذائب انڈ تبارک دی الی کی ذائب انڈ تبارک دی الی ارشا دیے ! دیدا شیا دکی ایجا دی کے دفت اِن کے ساتھ فکرری المہرے ہاتی کا کوئی شا برئیس اللہ نبارک دلقالی کا ارشا دیے !

ما المنها في خان المنهون والكرنس سي في العان الدر من كوبيا المنها في خان المنهون والكرنس سي في العان الدر من كوبيا المبت أبت الم المبت أبت الم المبت أبي منايا والمبت المبت المراب المعلى المراب والمراب المراب الم

افکلایننظ وی الی الا بیل کیف خُلِفت کی دوادن کی طرف س دیکھے کم دوادن کی طرف س دیکھے کم دوروں الی الی بیات کی د درالی الجبال کیف کھے بیت اوردوں الروں الی طرف بین دیکھے الیا ہیں الفاشیہ آبیت اور الی طرف بین دیکھے اور اس کے خلاف میں والی موجود کی کے بین الی دیکھنا دوران کی موجود کی کے بین الی دیکھنا دران کی موجود کی کے بینران کا دیکھنا در کست نہیں کئی اس کی طرف دیکھیں کہ ان کی مینوں کا اختلاف کیسے ہے د ادراگر کیف کے ساتھ مالت ای دمراد سے لوبہ بن فرما یا کراس کی فرن دىكىمىس كيونكر دەمو بودىس -

معلوم بيبوا

بَس ہم نے جان لیا کرکیٹ معنوب روئیت اشیاد کے منافی ہے ادر بروہ ہیں جی کا اس کے ساتھ وہم ہوتا ہے جیس کا اُسے بیام ہیں۔ كياآب ف د كيماك الدسيان لعالى ك مراد حبب نظرے بكر بونى كي ا اُس کے فربیب حرف بی کوکردیا سے اور کیف کواس لفاء کا ساتھی میں بنیا

سیس الد تیارک و نعانی نے فرمایا -

الكُونِينْظُوفًا فِي مَلِكُوبِ المعمرة والأنرضِ في العنول في سانون اورزمين الكُونِ والمناسِق في المناف المن الإات آيت ۱۸۵

اسمين يُنظرُوا كم معنى فيكروا مبن الزجان لين كديد الني وات كيسا تعرفاكم منبى بكرأسے دوسرے نے قائم كيا -اور به نظريے -

اوراس سے اُس نفری شِل اسان کا د جود لازم نہیں آتا جو سے بیان سُولی.

المنكوسين فكرس ديكيس وه مشابه نببي

السال این وکر کے ساتھ نفر کرنے کا مکلف سے دکراپنی آنکھے ساتھ ملكوت سے كرة بوغيب سے اور كه جو مائىر سے لا بھي سمين في كے سا عقد بركن امرانیں کیا گیا مگرفاکہ فاحسیں ناکہ اللہ تعالی کے حق میں تاکہ اس پر اس کے نیٹے اسندلال كري كرده تخلون مح مشابه ، ين كيونكر أكرده إس ك مشابه بوتا تواس برمشابهت کے لیافسے دہ اُمرجا ُ زہواجو نیوں برجانزے اور یہ

ا مردونسادول میں سے ایک کورن سے دبائے کا-

قرآن محبید کیفیات سے بھر انبوائے کیونکہ کیفیات احوال ہمیں اوران بین سے کھے سے مطاب احوال ذاتی بھی ہیں اور بغیر ذاتی بھی ۔ ان کا حکم مکیف کے حکم سے برابر سے مکیف اپنی کیفیت بین مکیف سے استدعا کرے یا اپنی تکیبیت کے بیچ کیسف سے استدعا کرے یا اپنی تکیبیت کے بیچ کیسف سے استدعا نہ کرے بلکراس کی بین الڈ بٹارک وتعالی کی کیفیت بنین اس کی فات سے لیے ہے ذات سے اور اس کی فات سے لیے ہے اور الیسے ہی یہ اس کی کیفیت ہے کیونکہ وہ اس کی بین سے اور اس کی فیرنہیں اور داس کی فیرنہیں اور داس کی فیرنہیں اور داس کی فیرنہیں اور الد نبارک داخالی من کہت ہے اور

الحرلذا تفائسوس باب الزحمة عام بكوا

## به الدارض الرجية البيسوال باب

حفرت مان فارسی رضی الدنغالی عند کے دار اور اہل بکیت سے ان کوالی کی معضت میں اور اُن کے دارث ہونے والے اقطاب اور اُن کے دارث ہونے والے اقطاب اور اُن کے اسرار کا بیان

عنه انفصال برى فعلا وتقد برا قد ح دالشرع فيه المانحر برا اذكان وارثه شحا وتقت برا وان براه مع الاموات مقبورا الب برجع مختارا ومحبورا فلا يزال بستر العزمستو را فلا بزال مع الانفاس مقهورا عزفيطلب توقيرا وتعن بوا العبد مرتبط بالرب ليس له والابن ان لمندفى العلى درجا فالابن ينظر في أموال والده والابن يطمع في تحسيل رتبته والعبد قيمته من مال سيده والعبد مقداره في جاهسيه الذل يصحمه في نفسه أبدا والابن في نفسه سأ بدا

عَبدرَّب کے سابھ مرلوط سے اس کے سے اِنفعال اور بلیحدَّن ہیں وہ نعل اور تقریر میں دیکھتا ہے -

بیابلندی درجات میں باپ سے نیجے ہونا ہے۔ شرابیت نے اس علم میں تحرید رقم کی ہے۔

بینالین باب کے اموال میں دیکھنا ہے جب اس کاوارت بنیوسی او بخسل

، ہمے -بیا باب کے حکول کال کے گرمائے - اگر جیائے تبرس مردوں کے ساتھ

دیکھتاسیئے۔

عبدی فیمت اُس کے آقا کے مال سے ہوتی ہے وہ مختاری و بجوری میں اُسی ك فرن رجُرع كرتائے -عبك قدردقيمت أس كے آفاك ماه دمرتبين بوتى كے توده ميشينزت مے سترس سور رہائے۔ اس کے نعنس میں اُس کی متحبت کا بجر بھینڈ رہائے اور دوانفاس کے ساعق ميشرملغوب ربائے۔ بيًى فنسران باب كى عِزت سے بونا مج بس وه عزت و تو تير طاب فلوق سے کنار وکشی الله تعالى آب كي مددفرما في جاننا جاب كريم عد معترت المجمع فعادق كى مديب روايت كى كى جواً عفول الياب الم المرات المام محد بالزين على ساعو نے لینے باب علی بِحسین سے اکفول نے لینے باب سیسین کی ملی سے اکفول نے لینے والدِّرامی علی بن ابی فالب علیهم استدم سے درانغوں نے حتورسالتا متى الدعليد وآلبوسم عدوات كى نية آهي فرمايا! يعى قوم كا مولى قوم عيوا كم . رومولى القوم منهم

مسد میت اور ترمنری نے سول الله سنی ترطیه وآله دستم سے مدیث کی کنفریج کی که آمی نے فرمایا!

ابل القرآن هم ابل الله وضاصة ، ابل قرآن ابل الله اوراس كمفالى المراس كمفالى المحديث وكراس كمفالى المحديث المحد

الله تبارک وتعالی نے بیندوں کے عن میں المیس سے فرمایا!

الله عبادی لیس کاک علیہ مر میرے بندوں پر تیرانسڈ عنی ہوگا اللہ عبادی لیس کاک علیہ مر میرے بندوں پر تیرانسڈ عنی ہوگا مر میر دوالڈ کا بندہ میں پر خلوق کائی سوگا می تی کے معابق اس کی الاتمادک وافعالی کے لئے عبو دیت ناقص ہوگی کیونکہ بر ننگون اس سے اپنائن طاب کرے گی اور اس عبر بر تسلط ہوگا تو پہ شخص محض الله تعالی کے لئے فلص بندہ نہیں ہوگا و در وہ امر ہے حیس کی اور فلوق سے افقعاع کرنے والے مقطعین ری وہ تا کرتے بی اور فود پر سر دسیا حت اور جنگلوں اور دریاؤں کے کن روں پر رہا لادم کر لیتے ہیں اور گوگا سے فرار حاص کر کے جوانیت کے ملک سے حکل جاتے ہیں اس لئے کہ دہ عام اکوان کے فرار حاص کو اس کے اس کا میں اس لئے کہ دہ عام اکوان کے فرار حاص کو ایس کے اس کا میں اس لئے کہ دہ عام اکوان کے فرار حاص کی اور آزاد کی جاس سے میں والے اس کے اس کے اس کے اس کو ترین اور آزاد کی جاسے کیں وہ اور آزاد کی جاسے کیں وہ کو ترین کی اور آزاد کی جاس کو ترین کی جاس کو ترین کو ت

اور ده زمان جس من كوئى چيز ميرى بوتى بي أس د قت مي اس مال سانكى م

مُرْیِکُ اُس چِیزگوہِ بِکردول یا آزاد کردول اگرچ مِیں اُسے آزا دکردیتا ہوں یہ مقام کھِیے اُس وقت حاصل ہوا حَب میں نے الدتبارک وتعالی کے لئے عفوم عبود تبت کے فتین کا دارہ کیا کچھے کہا گیا کہ بہ مقام یترسے لئے درست نہیں بہاں تک کہ بجر برکسی کی محبّت قائم منہو -میں نے کہا اگراللہ تبارک وتعالی چاہے اقراللہ تعالی کے لئے بجی محبّت قائم منہو -مجھے کہا گیا یہ تیرے لئے کیسے درست ہے کہ مخبہ براللہ تعالی سے لیے محبّت قائم

میں نے کہا جتیں انکارکرنے والوں برقائم ہوتی ئیں ذکر عترات کرنے والوں پُر، اور جِنتیں دعوٰی کرنے والوں اور چھر لیعنے والوں پر قائم ہوتی بئی مذکراس برجو كبتائے ميركوئي حق اور حفد نبي-

ابل بنيت وياك كردياكيائے۔

معنور رسالتاك وملى الدعليد وآله دسلم مبرنحفن منف الدسارك وتعالى نياب کوماک فرما یا اورآب کے اہبیت کوام کی تعبیر فرما نی اوراک سے ہرسب کو دور فرمادیا اور رحس دہ نے جواتفیں معیو کرتا ہے کیونکر عرابوں کے نزدیک رحس قدركو كيت بي - السع بى فرائے كها سے إا الله تبارك وتعالى كارشاد يك إ मुं हो ने के के का देश हैरिया الرِّجْسُ أَهُلُ الْبِيْتِ وَيُطْهَرَ ڪُورَناهِ بَرا ' مُزاب آيت ٣٣ کے کہیں خوب بنوب یا کیرہ فرمادے

لبَس الجبيت َ مَا طُرَف بِاكر السّان كَ اصَّا فنت بهوكك - ا ود لادْم سَعِ كَر يرمُعنا ف أَن ك طرف أن سي مُثاب ست ركھنے دائے كے لئے ہوا ور وہ اپن ذوات كے لئے بنبت ورافنافت فبول بنب كرت محربس كحدث المارت اورنقدلس كا

تحکم ہو۔

حفئرت سلمان فاسى كاعزاز

الأرسلم کی طرف سے معنور رسالتی ب متی الد علیم والد دستمی کی طرف سے معنور سے سلمان فارسی رضی الد تعالی عذہ کے لئے طرارت و معنیمت اور مفاظیت ضراوندی کا بوزا نے معنور رسالتی ب متی الد مقال مالی مناب الله مقال مناب الله مقال نے المبدیت کی طیارت اور اگن سے رمیس اور اللہ تبارک و تعالی نے المبدیت کی طیارت اور اگن سے رمیس کو د ور کرنے کی گواہی وی کہے ۔ اب جب کرا المبدیت کوام کی طرف سوائے باک اور اللہ مامل ہوگئی ۔ البی مامل ہوگئی ۔ البی مامل ہوگئی ۔

البيت كے كن وفش ديے كئي

المبیت کے نیس میں نیراکی گان ہے؟ کوہ باکئیں بکدہ مکین طہارت ہیں۔
اور برآبیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ الد تبارک و تعالی نے المبیب کرام کواپنے لرخام
میں ریول اندستی الاطرر وآلد دستم کے ساتھ شرکی کیائے ۔

ایراند تعالیٰ آپ کو پہلے اور کیلے ذہب الدائد تعالیٰ آپ کو پہلے اور کیلے ذہب و مانا خو

الفتح أيت ٣ ك ، ل سع زما ده ا دركون ساميل كجيل ا درنل طت سن بيك بالد تعليك مناه المركون ساميل كجيل ا درنل طت سن بين بالد تعليا و يا و مناه المركون مناها و يا و المركون سامة المركون بين المركون المركون بين المركون المر

وننب کا معنی گنا ہ بھی سے اور الزام تھی مہال الزام ہی سناسب بھفا گریشن ابن مرلی نے گئا ہ کے معنوں میں لیا ہے والدا علم

وہ امر جو بھاری فرف ذئب کی نیست سے سے اکر معنور رسالتی ب می الفرطليد والم وستم سے واقع ہوتہ وہ صورتاً ذئب ہو کھا م کو معنی میں کیو تکریاں برالد تبارک دلعالے کی ھ ف سے اور شرعاً بھاری طرف سے حفائو رابوالم تاکس متی الدعلیہ والبہ وسلم کے ساتھ ذم کا الماق نہیں سوتا •

المبيت بخف بروئے اُٹھائے جائیں گے

الاحزاب آبيت ٣٣

اس میں مفررت سیرہ فاطمۃ الزہراس م الدُ علیما کی اولاد پاک سے قیامت مک مک مام منر فا بسا وات اس آمیت کے حکم سے عفران میں وافل کمی اور وہ جو مقرت سلمان فارسی میش ہیں ۔ کس اہل بہت رام الد آبارک دنعالی کے اضفعاص وعنائیت سلمان فارسی میش ہیں ۔ کس اہل بہت رام الد آبارک دنعالی کے اضفعاص وعنائیت سے معنور رسائق ب مل الدعد وآباد و ملم کے مفرف کے سائے پاک اور مطب کی اور اہل بیت کے لئے اس مغرف کا حکم دار آفر سامی فاس مردی اس اللے کہ وہ بحظے اس مغرف کا حکم دار آفر سامی فاس مردی اس اللے کہ وہ بحظے ہو گئیں گے۔

اگرامگیریت برقد قائم میو . ربای نیامیں ان میں سے جس بر مدقائم کی جائے؟ جیسا کہ ان بیب ماکم کو اس کے ان اس بیغفرت اس کا مربیعے کہ اس سے زنا و سرقہ ما شراب پنیا سرند ہوا ہے لؤا س بر مغفرت مومن کیا کرہے ؟

مومن کوچا ہیئے کہ ابل کیون کرام سے ما در ہونے دلے تمام امور میں یہ مفیرہ دیکھے کہ اللہ بہارک دلقائی نے انھیں معاف فرما دیا ہے اور کی مسلمان کو یہ بہت کہ اللہ بہارک دلقائی نے انھیں معاف فرما دیا ہے اور کی مسلمان کو یہ بہت کہ بہت کا کرائس سے کرنے بچھر لے جہ کی کواہی اللہ سے کرنے بچھر لے جہ کی کواہی اللہ تبارک د تعالی نے دی سوا در یہ اوزار آس می کے کنا ہوں کو کودکرنے کی گواہی اللہ تبارک د تعالی نے دی سوا در یہ اوزار آس میل کے سا مقد نہیں جو انھوں نے کی اور در کے داکھوں نے کی بلکہ اُن کے ساتھ اللہ تبارک د نعائی میں اور در اور انگھوں نے کی بلکہ اُن کے ساتھ اللہ تبارک د نعائی میں در در در اور انگھوں نے کی بلکہ اُن کے ساتھ اللہ تبارک د نعائی میں در در در در اور انگھوں نے کی بلکہ اُن کے ساتھ اللہ تبارک د نعائی میں در در در در اور انگھوں نے کی بلکہ اُن کے ساتھ اللہ تبارک د نعائی

كى عنا ئبت نے سیفسے كى كے -ذابع نُفل اللّٰہ الْحُ تبِيد مُن تُبِشا مُر

والله ووالغفال لغيبه ه

يەللەلغالى كانفل تىچ چىنىعا ئىا كىچىكا فرمانا كىچ ا دراللەصاھىپ ئىفىل مىلىم كىرى

معترت سلمان فارسي بهي بإكسني

حَب عمر تسلمان فارى مِنى الرقوالى منذك حل ميس وار دمون والى خبر

درست ہوگی او اُن کیٹے ہی در بہ ہے کیونکہ اگر معنرت سلگانی فا ہر شرع میں سی بھوب امرکے ہوں اوران کے عاص کے سامقد مذمرت اوربرائی لاحق ہواتواس کا معناف اس ابدیکت کی طرف موٹا دیس سے رحس کو دور نہیں کی اور راہل بَبت کے لئے اُس سے اُسی قدر ہوگا ہواُن کی طرف معناف ہوا اور دہ نفس کے سامقہ باک بیس ۔ او بلاشک سلگائی ان سے بہی ۔

#### بوفراسے مشوب ہوجائے

اے دوست وہ خص کیسا ہوگاہوا س دات کی طرف مسلوب ہوجی کی ذات کے لئے جمد ولتر لھن اور شرف و محکمہ ذاتی سے کی شہانہ تعالیٰ برزگی والا سے ۔اُس کے بُروں سے جولوگ اُس کی طرف مسوب ہیں دُہ اُس کے بنہ دی سے جولوگ اُس کی طرف مسوب ہیں دُہ اُس کے بنہ ہے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ بی جن برآخرت میں محلوق میں سے کسی کانستھ اور غلبہ منہ میں ہوگا ، اللہ آبارک و تعالیٰ نے ابلیش کو فرمایا!

اور غلبہ منہ میں ہوگا ، اللہ آبارک و تعالیٰ نے ابلیش کو فرمایا!

اور غلبہ منہ میں بولی میرے بندے ہیں "اکسی انتھیں اپنی طرف منسون بولی کے فرمایا! اُکٹیس کا کھی جو میرے بندے ہیں "اکسی انتھیں اپنی طرف منسون ہوگا ۔

الد تبارک و تعالی کی پاک ذات کی طرف منٹوب ہونے سے قرآن فجیسہ میں نہیں بائے جائے گرجو بطور فاص سعیدا در توش فیمت بیں حَب کہ دوسروں کے حق میں جباد کا لفظ آیا ہے ۔ لیس نیرامعصومین و تحفوظین کے سا محد کیا گیا ہے ۔ جو اپنے آفاکی مدد د کے سا مقد آس کے مراسم کے پاس فائم اور کھرے ہوئے ہیں۔ جو اپنے آفاکی مدد د کے سا مقد آس کے مراسم کے پاس فائم اور کھرے ہوئے ہیں۔ بس ان کا منز ندا علی دائم ہے ۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو ماس مفام کے قطب بیں اورا قبل بی سے معنز سے سمال فاسی صف الد تعالی عن بی جنہوں نے مقام البینیت کے مشرف کی وراشت پائی ۔

الله تعالی کے اس کے بندوں پڑھوٹ اور بندوں برحوان کے اپنے اور دومری تعالی عند لوگوں دومری تعالی عند لوگوں دومری تعالی عند لوگوں سے زیادہ جانتے ہے اور سے زیادہ جانتے ہے اور ان حقوق کی دائیگی میں لوگوں سے زیادہ جا تنور کے مشور رسالتی بسال الله علیہ واله وسلم نے اس سیسیدس فرمایا ہے !

"كُوْ كَاكَ اُلِيكِيَّانَ مِالنَّشِرَ كِي كَنَاكُ لَمْ اللهُ لِيعِيْ اِيَانَ شَرِيا بِرَ بَرْجِي مَا سِطُ نُونَارِكَ حِبالَ مِنْ فارشُ ، محمرد اندليس كے -

الحدميث

ادراس میں حفرت سلمان فارسی رفنی الله تعالی عنه ک طرک اشارہ کے اور اس حدیث میں آ ہے کا کہ وسرے کواکب کے بالکس فریا کے ذکر کی میسیوں فرمان اسبع معنات کا ثبات کرنے والول کے لئے براعیت کے کیونکہ وہ سات ستازے ہیں۔

لواس برغوركري -

حصنو رسالم بملى الله عليدواله وسلم العشرة سلمان فارسى منى الله تعالى عنه كولين الرسالة مين الله عنرت عنه كولين المراك كي مع بدے كى ادائيكى كونا حصرت

سلماً أن فارسى كے لئے باعدتِ مسترت تقال میں عجیب فیت نے اور وہ بہنے كہ حمئرت سلمان فارسى معقور رسالتم ب میں الدعلیہ آلہ وسلم كے آزاد كردہ میں اورآن كردہ غلم انہیں لوگوں سے ہوتا ہے جین كاغل م ہوتا ہے اور خام لوگ می لقائل كے موالى اور غلام ہیں اورائس كى رحمت ہر چیز پر وسیع ہے اور سر حیز اس كى عبد اور غلام ہیں۔ اور شرحیز اس كى عبد اور غلام ہیں۔

ابل بَيت كى بُرائى كسى حال ميں نه كرد

آپ کے لئے الدنعالی کے نزدیک اہل بھیت کی فدر دمنزلکت بیان ہوگئی سکے ۔ اس کے لیک مسلمان کوئی بہت کی فدر دمنزلکت بیان ہوگئی سکے ۔ اس کے لیک مسلمان کوئی بہت گیا کہ اکن سے واقع ہونے والے انور بران کی مذمت کرتا اُن کی مذمت کرتا اُن کی کافرف لوٹ اُک کی مذمت کرتا اُن کی کافر کی اُن کی مذمت کرتا اُن کی کافر کی اُن کی مذمت کرتا اُن کی کافر کی اُن کی کافر کی کافر کی کافر کی مذمت کرتا اُن کی کافر کافر کافر کافر کی کافر کی کافر کافر کافر کی کافر کی کافر کی ک

امل مربت کا فلکم طلم مہمی تھے۔ ریالہی ہے اللہ اللہ میں ہوگا اللہ اللہ میں ہوگا اللہ اللہ میں ہوگا اللہ اللہ میں ہوگا اللہ اللہ میں اگرون فل مرمٹر لعیت میں یہ فلم کے حکم میں ہوبلکہ در تھیعت اہل بیت کا تُللم بیم ریف رید اللہ میں اگرون فل مرمٹر لعیت میں یہ فلم سے مشا یہ سے کہ تقدیم اللہ نے بھا ہے جان و مال کو ڈیود یا یا جل دیا اور اس کے علا وہ جو مہمک امور واقع ہونے بین کی و مال کو ڈیود یا یا جل دیا اور اس کے علا وہ جو مہمک امور واقع ہونے بین کی میں کے دوستوں سے کسی کا جل حانا یا فوت ہوجانا یہ اُس کی اپنی ذات برمعیب نادل ہو نا اور ایس کے لئے جائز بین کا در یہ سرب کھے اس کی فرص سے واقع س تا ہم اُس کے لئے جائز بین کی مرب سیم فرائی گئے ہوئے وائن سے کہ اور اُس کے نفید جائز بین کے مرافق سے کہ اِس کے اللہ میں کا حق سے کہ اِن مرب کومر اسمار کی تقد بال کی لائے ۔ اور اُس کے نفید کی مرب اسمار کی حق سے کہ اِن

#### السي من مريك

اگراس مرتب یر وائے او میرکے ساتھ اوراگراس مرتب عبند ہومائے تو شکر کے ساتھ کام نے کیو کھ اس مرتب کو سے کرنے میں اللہ نبارک دتعالیٰ کی طرف سے اس صیب نوٹ اُسٹا نے والے کو نعتبی عطا کی جاتی ہیں - اور جس کا ہم نے ذکر کی نے اس کے ملاوہ فیر نہیں - کیو کھ اس کے علا دہ بے قراری فارافکی عکرم رصنا اورالتہ نبارک وفعالی کے حسنوریس سوئے او بی پائی جاتی ہے ۔

ایسے ہی سس ن کافق ہے کہ سی برایل بہت کرم کی فرف سے جوتمام امرر اس کے جان ومال اورا بل دا قربار کے سیسید میں طاری بگول اک قام کوشلیم ورمنا اور میر کے ساتھ قبول کرے اور اکن کے ساتھ سرگر برگر مقرمت اور برائی کو می ذکرے ،

اگری اکن پرسٹرلعیت کے مقرر کردہ احکام عائد ہونے ہیں اور اس اُمرس کوئی قدح نہیں بکہ یہ مقدّ ان کے جاری جونے کی طرح جاری ہیں اور ہم نے جواُن کی مندمت کے سفاق منع کیا سے لو وہ اس سٹے سے کاللّہ تبارک وتعالی نے اُک امور کے ساتھ انہیں ہم سے الگ کردیا ہے۔ جی میں ہمار لئے اُک کے ساتھ قدم نہیں۔

فلانے اہل بیت کی کوائی مہیں کی

رہائٹر عی حقوق کی اوائیگی کمرنا لؤید الیدے بیں ۔ گدرسول الدمتی الدعلیہ الم دستم بہود لوں سے قرض لیسے عقد اور دب دہ لینے حقون فکب کرنے سطے لو آپ مکن صریک اص طرایقہ سے ادا کرتے الداکر ہر دی اس برا نی بات المبی کرنا تو آب فرمات ما دبین کوبات کرنے کائی سکے - اور دمنور رسان بسایا اللہ علی اللہ علی اللہ وسلم نے فرما یا الکرفا فکہ بہند فرا پوری ترقی تو ایس کے دمنے فرمائے اور کوشے اللہ بنا الکرفا فکہ بہند فکا چوری ترقی تو اللہ بنا اللہ بنا اور با وجود اس کے اللہ بنا کے دفوالی نے اہل میں جا سے کرے اللہ بنا کے بارے میں سے معالب اور اس بیر کے بارے میں افرا بین تو مجود دیں کہ بور دینا اللہ میں افرا بین تو مجود دیں کہ میں افرا بین تو مجود دیں کہ میں افرا بین تو مجود دیں کے مورد بنا بالغموم افقال نے ۔

یہ عام لوگوں کی بات ہے۔ تواہل بہت کام سے کیساسکوک کرنا جاہیے اور جب
ہم کے حقوق کے طنب کو تی نہیں بہتا تواہل بہت کی مذمت کیسے جائز ہوگی ، جب
ہم لین حقوق کے طنب کرنے برائز آنے بہن اور ان سے اس میں درگذر کر لیتے ہیں نئی
اس میں جر بھیں جو تھلیف بنجی محق لواس کے سا مقاللتہ تبارک و تعالی کے فرد یک
ہما رہے سائے مظیم ہا تھا اور قرارت کی عگر سے کیون کا مصنور نبی اکرم متی الوملید والہ
وسلم نے ہم سے اللہ تبارک و تعالی کے امرے کی مطالبہ نہیں فرما یا مگر اپنے افر بادکی
وسلم نے ہم سے اللہ تبارک و تعالی کے امرے کی مطالبہ نہیں فرما یا مگر اپنے افر بادکی

ا در جوشخص آینے بی اکرم ملی الماطید دا کہ وسائی کا دہ سول آبو میں کراچی کال کو لچور اکرنے بر قادر ہے۔ لودہ کل قیامت کے دن کس مندے آپ سے ملاقات کرے گا۔ یاآٹ کی شفاطت کی اُمیدر کھے گا اور جس نے بنی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ دستم کی طلب کردہ لینے قرابت واردل کی حدّت کائی اوا نہیں کیا تو دہ آ ب کے اہل میں مرام کی مودّت کائی کے اوا کرے گا۔

مُؤدت كانقاضابيب

ابی بیت کوام آب کے فاص افر با رہیں کھرآب نے لفظ مؤدیت ارشا و
فرمایا ہے ۔ اور یہ فیت پر ثابت فدم رہا ہے کیونکر کیک کسری مودت نابت
ہوگی نو دہ ہر حال میں اس کے ساتھ ہوگی اور قبیب ہر حال میں مقردت اس کے
ساتھ ہوگی نو وہ ابی بیت سے لینے اس حق کا موافذہ نہیں کرسکنا جواس کے قل
میں اُن کی طرف سے طاری سرکا ہوگا اور وہ لینے مطالبے کو فیتر ست اور فاتی ایشار کی وہر
سے تھے وڑ دے گا

ایک سیتے ہیں کا فول ہے کہ نحبوب ہو کھی کرنا کیے دہ محبوب ہو ماکیے۔
اوراُس نے مختب کا اسم استحال کیا ہے ۔ حجب مُتب کا یہ عالم ہے لو مودت کا حال
کیسا ہوگا ۔ اور لیشا رکت سے ہا مُر بیٹے کہ اللہ تبارک و لغائی کے لئے اسم و دُد د
وار دیہوا کیے ۔ اور اس کے تبوت کے وئی معنی ہیں گر ہوا اُلفہ کے لئے اس کا افرار
ا فریت اوراً گی میں با لعفِل ہو گامیں کا اقتضا و اُلن میں اللہ تبارک و لغائی کی محکمت

كرك المراك المر

میں آپ کی فیت کی فیرسے مبنیوں سے فیت کرتا ہوں اور میں آپ کے بدرِ منبر المسم کا عاشق ہوگ -

بعن نے کہا کے سیاہ رنگ کے تقرل نے کاٹ لبا تھاا وروہ اُن سے عبت کرنا تھا تو دوہ اُن سے عبت کرنا تھا تو تجبت میں محتب کا یہ نعل سے جو کے اللہ تعالیٰ کے بال سعا دے ہیں بخشا اور نہ ہی اللہ تبارک وقائی کی فرف سے لیے قربت بنج سکتی ہے ۔ لذہر کیا ہے ؟ سوائے اس کے کرف تن کی بجائی اور نفس میں ددی کا بٹوت ہے ۔

المِل بئيت كى محبّت برضا كاشكراد كري .

اگراً ب کیالد بنا رک و اقالی اوراس محدسول منی الد علیہ قالہ دستم کے ساتھ محبت در ہے۔ لوا ب عفور رسالوا ب منی الد علیہ قالہ دستم کے ابل بکیت کام سے محبت کریں گے۔ اوراک سے لینے تن میں صادر ہونے والے ہواس امر کو جو آپ کی طبعبت اور فران کے موافق نبی خولم موکدت دیکھیں گے اوراک سے جو کھی آپ کے حق میں واقع ہو گائے نیمت خیال کریں گے۔

کیں آس وقت آب مان لیں گے کہ الدہ قالی کے ہاں آپ کے لئے لعف د منابیت ہے کہ کہ اہل بہت کوم سے عبت کرتے تھے نیزید کہ آپ جس سے بند کرتے ہیں وہ آپ کو یا دکر تاہے اور اُس کے دل میں آب کا ضال ہونا ہے تو یہ حفور درسالتا ہ میں الدعلید قالہ وسلم کے اہلیت کوم ہیں ۔ جو آپ کواپ کی عبت کی وجہ سے یا در کھتے ہیں ۔

كيس اس بنعت برالله تبارك د تعالى كالتكراداكري كرده ابني أى باك زبانون

ے سا کھ آپ کویاد کو نے بیس میں کی تھیمیرالد نبارک دنقالی نے فرمائی سے اور آپ کا میلم اِس طب ارتباک کا میلم اِس طب رست اور باکیزگی کمٹ میں بنج سکت -

الرام ببين كى محتبت تبيل لة

عبسهم آب کواس مالت کے تخالف دیکھتے ہیں، با وجود اس کے کہ آپ ابن میٹ کوام کے تخاج میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حصور رسالتی ب متی اللہ علیہ فی آلہ وسلم کے حقوق کی بدایت کی ہے کہ ہم منہا ری محبت کی کیے نوٹین کردیں کہ جو مہارے گیان میں میرے سا عقد شدید محبت اور میرے حقوق با میری جا سن کی رعائیت کرنا ہے حکیب کہ تم این نی متی اللہ علیہ فی آلہ وستم کی اہلی بیت کے تق میں اس صورت میں ہوجو تم میں واقع ہوتی ہے۔

ا دراسندان كى كرفت مين بواور تبين اس كارهم بين -

كياتم برالم بيت كاكوئي فت نبي

کری مؤرث یہ بنے کہ کم عقیدہ ترکھتے ہوکہ تم اس فیل سے اللہ تبارک وفعالی کے دین اور نتر نعیت کی عامیت کرتے ہوا وہ اپنائق فلک کرنے میں کہتے ہوکہ تم دی طلب کرتے ہوا وہ اپنائق فلک کرنے میں کہتے ہوکہ تم دی طلب کر ہواللہ بنارک د تعالیٰ نے متہا رہے لئے جائز اور مباح کیا ہے ۔اور اس سنری فلک میں برائی بعض ، رنجید کی اور تم ارب نفن کا ابل بیت پر اپنا ر مندری ہوتا ہے اور تم نہیں جائے ہوائی کے ساتھ اس میں ہے یہ وہ انتا فی ہے۔

میں برائی کو اس کے ساتھ اس میں ہے ہو کہ کوئی حق نہیں و کھتے اور اپنے حق سے انتر

ا میں بابی فات کے لئے اُن کے ساتھ کوئی فن بیں مکھتے اور اپنے مَن سے اُمَر اُسے ہو کرنے میاس کی للک میں مُنْدہ جو جس کا میں نے تمہا رے لئے فی کرکہائے۔ ا درتم سلمالؤل کے ماکموں سے بنیں ہوکہ تم پر صرفائم کرنا اور معلقم کا الفاف کرنا ور معمل کو الفاف کرنا ور معمل کو اس کا حق در الم من معمل کرنا ور معمل کرنا مندی کرنا مندی کرنا مندی کرنا کو کا میں کا کرد کے جب کا بل میں میں کو کرفت ورا کرفن لینے والا اس بات سے الکا رکر دے لؤ کو پر تم آل برمتعین ہوکہ اس میں سٹرلفیت کا حکم جاری کرد-

اگرتم جان ييت

اے دوست اگرالد تبارک و تعالی تم برابل بہت کی اُن منازل کو کھول دیتاجو اُن کے لئے اخرت میں اللہ تعالیٰ کے ماں ہو گئی لؤ تم اُن کے غلاموں میں ہونالپند کرتے - اللہ تعالیٰ بھی رُشدو بلہت الہام فرضائے -

اِن تمام ا قطاب میں حضرت سلمان فارسی رہنی الْدِنغالُ عذہ کی منزلت کا مَزُّف دیکھیں سُم سُنے آپ کے لئے اِس مقام کے اقعاب کا مال بیان کردیا سَبے کہ وہ اللّٰہ تارک و تعالیٰ کے لیست ندیرہ بہتر بنُدے ہیں۔

جان لیں کو الله تبارک و تعالی نے ہمیں اُن کے جِن اسرار برمطلع کیا ہے عامت الناک اُن سے وا قف ہمیا وراکٹر خواص بھی جواس مقام میں ہیں اس کو جی ما ور الناک اُن سے وا قف ہمی ان میں سے ہیں اور دہ اُن میں سے بہت بڑے ہیں اور بے نشک الله تغالی نے بین اور کا نشک الله تغالی نے بین اور کا بین سے رحمت اور علم لذنی عفا فرما یا ہے جے بین میں حفظرت موسی کلیم الله علیہ الله الله ما کہ کو اُن کی اتباع کا محکم فرما یا گیا در یہ وہی بہی جن کے مق میں صفور رسالم الله معلیہ واللہ وسلم نے فرما یا گیا در یہ وہی بہی جن کے مق میں صفور رسالم میں الله علیہ واللہ وسلم نے فرما یا اگر حفظرت موسی علیہ السّلام زندہ ہوتے تو انہیں میری اتباع کے سوا جارہ منتقا۔

المبئيت سع عبدية كرف والعزاض كم تبند عبي

لیس ان کے امرار میں سے جس کا ذکرتم ہے کیا وہ نیلم ہے جو بمنزلدائل بہت کا مرام کے سیّے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس میں اکن کے علیو مرتبہ کی خبر دی ہے ۔ اور اِن کے اسرار سے تفید تدبیری جو اللہ نہارک و تعالی اور اِن کے اسرار سے تفید تدبیری جو اللہ نہارک و تعالی این بندوں کے ساتھ کرتا ہے ۔ اور یہ اِس طرح کے یہ لوگ رسول الدّ صلی اللّه مائی اللّه علیہ و آلہ وستم کے ساتھ محبت کرنے کے دعوی کے ما وجو د آپ کی المی بیت سے اعتم رسالی اس میں الله علیہ و آلہ وسلم فودا ہی بہت میں سے بین الفری الله علیہ واللہ وسلم فودا ہی بہت میں سے بین ۔ کا سوال کی سے ۔ اور آب میں اللّه علیہ و آلہ وسلم فودا ہی بہت میں سے بین ۔

اکٹر لوگوں نے دہ کا م بہی کی بس کا رسول اللہ صلی الد علیہ والہ دستم نے اُن سے سوال کی بخال کی اور خوش کی بالہ دستے ہوئے ہوئے کی جو برائ کی افر استہ تھیں اور چن کی بلا در خوال کی بلا در خوال کی بلا در خوال کی بلا میں اور خوال کی بلا میں اور خوال کی اور خوش کے اصال منہ کے ساتھ ان لوگوں کی مجتب اینے افرام ن کے ساتھ ان لوگوں کی مجتب اینے افرام ن کے ساتھ سے اور موشق اینی مالؤں کے ساتھ کے ا

قطبول کا علم علماء سے فروں تربئے

ادران افط ب محداروں سے ایک داریہ کے کراند بنارک وتعالی نے اس ستردیت میں اُن کے لئے جومشروی اس ستردیت میں اُن کے لئے جومشروی فرما یا کے اُس کی صحب براهلام دی ہے۔ جس حیثیت سے مکارنیس جننے کرما یا کے اُس کی صحب براهلام دی ہے۔ جس حیثیت سے مکارنیس جننے کی مؤتم اُن میں دہ لوگ ہیں جن کا جام مرد سے نے مردے سے افذکھا ہوتا

بئے اور دوان سے بیچے آ ا کے وہ اس میں فی کے غلبہ پر ہوتا سے کیونکہ نقل شہد اور لوال وظریز ہوتا سئے ، چھ دئیب وہ طریق توا ترکے سائق مغید بیلم کے امور پر واقعیت ماس کوتے بیس دئیب کہ لوار کے ساتھ نقل ہونے سے یہ لفظ نقل ہیں ہوگائیں ا دہ گاکم کرتے بیس کیونکر نفوص عزیزہ ہوتی ہے .

عبب کروہ اِس لفظ سے بقدر اپنے فہم کی توت کے افذکرتے ہیں اِل لئے اِس میں اُن کا انتقاف سروباتا ہے .

تجب كروه إس لفظ سے بقر البید فہم كی قوت كے افذكرتے بي راس ليے اس ميں ال كا اختلاف بوجاتا كي -

ملی سے دوسری نصربو۔

اورالله تبارك داخالي كارشا ديئے -!

نیس وہ بعیرت کے ساتھ نفسہ منظر ذہیں اوراُن کے لئے حکم میں اتباع کے ساتھ گواہی دی لیک وہ آپ کی اتباع بھیرت سے کرتے ہیں - اور وہ الندکے بندے اِس مقام کے اہل ہیں

يدهي أن كالأزيم

من کے امرارسے یہ مجی ہے کہ وہ جناب النی میں جوا عتقا در کھتے ہیں وہ مقیر میں در سے ہیں اور جواک کے لئے تھی ہوتی ہے بہان نک کہ وہ یہ تعقیدہ رکھتے ہی اور اس سکیب سروجی براتفاق کے با ویکو د نفور کہا ں خلاف ہوگا جی کی طرف وہ سند لیتے ہیں کیونکر اس میں دوشخص بھی اختل دن بنری کرتے جی میں خلاف واقع ہوتا ہے وہ یہ سکیب سے اور وہ یہ سکیب ہے حی کے سائے موسوسوم ہے لا جو کہتا ہے وہ زمانہ ہے اور وہ یہ سکیب ہے اس کے علا وہ نے اور جو کہتا ہے اس کے علا وہ نے بی اس کے اللہ النفاق بیک اس کے اللہ دو ہے اور اس کے با ویکو دکے ویکو ہم میں ہراکیک کا النفاق ہے اور کی بیار ہی ہوتا ہے وہ کر النہ کی اس کے اللہ میں انہی انہی انہی انہی اللہ میں مور اس می کا میں جو کہ النہ میں انہی انہی اللہ میں مور اس می کے اللہ میں میں میں انہی انہی اللہ میں میں انہی اللہ میں میں انہی اللہ میں میں اللہ میں میں انہی اللہ میں میں انہی اللہ میں میں انہی اللہ میں انہیں انہی اللہ میں انہیں انہیں انہی اللہ میں انہیں انہیں

مالمهون

ببعث الوالمخن الرحب میں بیار کے بار کر ہے۔ اقطابِ رکبان سے پہلے اور دُوس سے طبقے کی مُعسے فیت کے بیان میں آ

> تجب الاعمال في الليل الهيم لغزيو بالمن فردعليم وتلقاهم بكاسات النسديم اله يعرف مقدار العظيم أيمايظهر فيها أنسديم فى رسول ونبى وقسيم علمالانفاس أنفاس النسيم

ان لله عبادا رکبــوا وترقت عمم الذلبهسم فاجتباعهم وتجلى لهمو من يكن ذار فعت في ذلة رتبة الحادثان مققتها ان مة عادما جية لطفت ذانا فعامدركها

بے شک الله نقالی کے ایسے بندے بی جو تاریک دات میں اپنے اعلی اعال ب سوار سورتين -

اس كے سا مقد فرد عليم سے عزيز بزرگ كے لئے اُن كى عمتوں فے اُن كو

بہنینے والی ذلت کو چردیائے۔ بہنینے الی دلت کو چردیائے۔ انھیں میں کی لیا گیا اوراک کے لئے تبلی فرمائی اور انھیں ہم کلیسی کے بیا ہے

جوذِلت میں بندی وال سوٹا بے وہ عظیم مقدار کو بھیا نتا ہے. اگراً پھیق کری لوحادثات کا مرتبہ ان میں قدیم کے ساتھ فا ہر بوگا اللہ تعالیٰ کے بے بناہ علکوم ، رسول وہی ادشیم صنی الفرعلیہ والہوسامی جمعیں.

وہ ملوم ذات کی بناء پر لطیعت بہی کئیں عالم انفاس انفاس ارسیم کا دراک نہیں کر سکتا نظر تعالیٰ آپ کی مکرد فرمائے اصحابِ نجیب رکبان یعنی سواروں کے نام سے مشہور کہیں ۔ شاعب کے کہا ہے !

فليت في بهمو قوما اذاركبوا شدوا الاغارة فرسانا وركانا

كاش مكيراك لوگوں كو ماتا جو كھوڑ دل برسوار مرك اورا كفول نے تندير خارت كرى كى -

ركبان كون ئبي؟

فرسان گھوڑوں برسوار ہونے والے اور رکبان اُونٹوں برسوار ہونے دلے
بی کس گھوڑوں کے سواجیع عرک دیجم کے مالغوں سے معروف بی حب کہ
اُونٹوں کوم روٹ عرک منعمال کرتے بی اور عرب ارباب فصاحت اور عابت کرم
اُونٹوں کوم روٹ عرک منعمال کرتے بی اور عرب ارباب فصاحت اور عابت کرم

م ب ب ب ب ب ب ب بی بات اس طالفہ بر خالب بی اس نے ہم نے ان کا نام رکبان بعنی او قو کے سوار رکھا ، ان میں سے بخیب ہم توں کے سوار کہی اور ان میں سے بخیب اعسال کے سوار کہ باس نے مسکسم نے اپنیں بیلے اور دوسرے دو طبقوں میں مقرر کیا

ہے۔ پرامی پرکبان اس طراقہ میں افراد نہیں کیونکہ یہ صنی اللہ تعالی عندم طبقات بگر بھی کئیں ان میں سے اقدا ب بئیں اور ان میں سے امام بھیں اور ان میں سے اوتا کہیں اور ان میں سے امرال نہیں اور ان میں سے نقبار کہیں اور ان میں سے نجبا و بھی اور ان میں سے رحبی بیں اور ان میں سے افراد کی اور میں نے ان میں سے کوئی فالعُر بین دیکھا مگردکہ بل در معرب اور محار وسی سے بیں -

افرادكون سي ؟

یہ باب افراد کے ساتھ فنق بے اور یہ طائفہ قطب کے مکم سے فارج ہے اوران میں تعلب کا تقرف نہیں ہوتا اوران کی تعدد تین سے اور پر ہوتی ہے اورا فرادسے السے لوگ بھی کی کراس میں نراکن کے لئے قدم نے اور ند دوسرے کے لئے سوائے فرد اقال کے جو کرتین ہوتے ہیں ۔

کیس احدیت بعن ایک واحد ذات بی کے لئے بی - اور دوم تبر کے لئے ہے - وہ توحید الوہ بیت کے ایک بیٹے ۔ وہ توحید الوہ بیت کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کا ثنات کابل دیگو دہے ۔ وہ فرضتوں میں سے بیے جوافراد کی لاوہ اللہ تبارک وتعالیٰ کے مبل ل دیجال کی کم ہونے والے فرشتے ہیں - اور ریز فرشتے اکن فرضتوں سے فارج ہیں جوسخترہ اور مدت ہو ہیں ۔ اور ریز فرشتے اکن فرضتوں سے فارج ہیں جوسخترہ اور مدت ہو ہیں ۔ اور ریز دولوں عالم تدوین ترجیم میں ہیں اور وہ ملم ادر عقل سے نیچے ہیں -

### السالول كافراد

جوالشالول سے افراد کیں دہ اُن فرشتوں کی ش کیں جوالمتد تعالیٰ کی دات میں شخر تی۔
ہیں کیس پہلے افراد تین ہیں اور رسول الله صلی الله علیہ دالہ وسلم نے فرمایا ہے۔ بین سوار
ہیں بعین تین سوار ایک قافر ہوتے ہیں کیس ہیے تین سوار وں سے ہے کراو پر دک قا فلر
ہوتا ہے ماوران کے لئے معتر ست الہلیسے معتر ب فرانیہ ہے اور اس میں وہ میر کرتے
ہیں اور اسمائے الہیسے فرداور موا دائس مقام سے اُن کے دلوں پر وار دہوتے ہیں کہ
جہماں سے وہ اُن فرشتوں پر وار دہوتا ہے جو ذاتِ الہٰیہ میں کم ہیں ،

اس سے اُن کا مفام معروف ہیں ہوتا اور وہ اس کی مثل ہیں کرتے جیسا کر حقر موسی علیہ السلام کموسی علیہ السلام کے سے اس معروف ہیں ہوتا اور اللہ کا اسلام کے سے اُن کی لقرافی کی اسلام کے لئے اُن کی لقرافی کو اور توکیہ کے بارے میں اللہ لقائی نے مطلع فرائیا تھا۔ اور اُن تحوں نے دئیے حفر سے خومز علیہ السلام نے مساتھ رہنے کا اور وہ کرلیا تھا اور حسنرت نیمنز علیہ السلام نے اُن سے عبد لیا بھا۔

ذوقِ موسى ورهنر دوقِ موسى ورهنر

المرحفرَت بفرعلی السدّم نی ہوتے تودہ معرَّت کو علی السقام کو یہ نہ کہتے ، مالد معطوبه خبل، یعیٰ زس سنے سا مر آپ سنے احاط بنیں کیا۔ میس

اکنوں نے وکام کی تھا وہ مقام بنوت سے متعا -ادراس کے لئے دولوں میں سے بر ایک کی انفردہت میں فرمایاتیں ہروہ تھے -

دع رَبِّ خِصَ مِلِهِ السَّلَامُ نَ رَحْمَرَتُ مُوسَىٰ عليهِ السَّلَ مَ كُونُمِ المَّيْسِ اُس عِلْمُ بَهِ بَحُل جواللَّه تبارک نے خِصَ سَحَی یا ہے اور آپ کُسے بنیں جانتے اور آپ اُس علیم بہنی جواللہ ، مقالی نے آپ کوسکے ایا در میں گئے نہیں جانتا ور دولؤں نے النکار کے سا مقامیاند افتراق کی ایس التکارا فراد کی شان سے بنیں کمونکرامُور میں اُن کے لئے اوّلیّت ہے۔ موالی بر النکار نہیں ہوتا اور وہ خود التکار نہیں کرتے ۔

بيه علم هي ومجيس

حفرت الوُمرى كاعلم كو كيسانا معزت الوُمريه ف فرماياكم من في بنى كريم منى السُّرعلَيدة الهومتم سے دو معني علم كا تعاف الك دوئے جونم من بيس اوْں كا اور كدسرا وہ كراكم اسے تھیلاڈں لومیری اس بلغوم کوکاٹ دیا جائے گاا در بلغوم وہ رکت حیس سے کھانا گزرتا ہے بعنی میری سفراک کو کاٹ دیا جائے گا۔

يس الوبريه ومنى المدتعالى منوف ذكرك بن كرمين في يعلم رسول الموتى التدعليدوالروستم ع أعمايا عدوه واسمي الجيروق كفل كرف والع عقد ولىرىكى دە مائتے ئے كائفول نے يرسول الله متى الله مليد قاله وسلم سے سماعت كيا مے اور تم اس میں اس عین الفہم سے کل مرت تیں جو فی نفسہ اللہ تبارک وتعالیے کے کام میں عدا ہوائے۔

حنرت عبرالدابن عباس كأقول

ادريا فزاد كاعِلم سك اورافزاد سع حفرت عبدالله ابن عباس منى الله تعالى عندي سمندر سے اوران کا یالقب اک کے دُسعتِ بلی کی بناوید تھا۔

ليُس وه القرتبارك وتعالى كاكير. قول مين فرمات بي كراكومي إس كالخميم بال کردل تو کم محے کسنگ رکر دو گے:

اورایک روایت میں کر لم کبوے کوئیں کا فرہو ن اور وہ آیت بہتے۔ الترويي بي عب في سات المان بنا اورائن آسسالول کی تحداد دکنتی مے باریم زمينين تعى بنائين ان سئي مين الله تعالى كا مكم أرّ تا ب تاكريم كومعنوم برجائي المدنعالي بريزير فادرسك -اورسيك التر لعَالِين بِهِم عن إليز و كوب بوت -

اللهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعُ سَمُ لَيْ وَ اللَّهُ اللَّهِ وَا مِنَ الْأَرْضِ مِثْلُهُ نَّ لِيَتَنَرُّ لُ الْأَ الله مُرْبُيْنَهُ فِي إِنَّهُ لَكُو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْ إِخْدِيرِبُو ۗ وَإِنَّ اللَّهُ مَنْ أَحَا لَمُ بِكُلِلَ شَي مِعِلْكًا ا سُوره طلاق آیت ۱۲ -

مضرت المأربر العابدين كاقول

إس علم كى در مصرت على بن سي بن على بن الى طالب دسترت زين العابري عليم الفعلوة والسلام في الثاره فرمايا عيه -

میں پہنیں مانتا کہ کیا بدولاں سراکفوں نے فرمائے بیں یا وہ اُن دولوں کی اُل

فرما ماكرتے تقے .

لقيل لى أنت عن يعبد الوثنا بارب جوهوعام لوأبوح به يرون أقبح مايأ تونه حسسنا ولاستحل رجال مسلمون دى بارب بلم ك جوبركو الرمين فل بركوول لامير الن كما عائ كاكر لوبت يرستول سے مے -

اورملان مردمیرے نول کو مال مجیس کے اور میر خون بہانے تے سے امركواحيا خيال كري تي -

الأأكفون نے اپنے قول بُت برسوں كے جُكرسے لين مقعد د كى فبردى ہے۔ إسك هرف أمعنور في حفنوررسالة آب تى الله ملكيد وآلد وسلم ك قول كى تا ولى مِنْفُر كى بے - كراللہ تبارك ولحالى نے دم كوائى صورت بريداكى اورمورة كاصف يالله تبارك ولعالى كى طرف لونتا بع اوروه الله تعالى كم سائحة اس كے بعض احتمال ت

انفاف كى نفرسے ديميس

اے برا در! میرے اس فول میں الفاف کر ہے جس میں میں نے آپ کے لئے کیا نے کراس میں شک نہیں اور آپ میرے ساتھ اس میں مٹر کے جوں گے۔ کیونکر

ہروہ سیج مدین بورسول الدّمنی الدّعلیہ والہ وسلّم سے وار دہر کی عقی اور اسمیں آپ
نے اپنے رت کر بم کے یہ وصاف بیان کئے ہیں کاس کے سئے فرحت ، ہنسنا، تعبت
بنا نست ، عفد سب ، نز وّد ، کو سَبت ، محبّت اور شوق اور ان کی مِش دو مرسری مِعات
برایان لانا اور اُن کی تقدیق کرنا واحب سے -

اوربے شک اس مام کے ساتھ میراا ورا ب کا یان واقع ہو گھائے ۔ جب اس کی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فق میں یہ ولی لائے گالتہ کی آ ب کسے زندلی ہیں کہس گے ۔

چیدا کرده ترت منید بعند ادی رحمة الدعکید نے فرمایا! کیا آب نہیں کہیں گے کہ بیشخص اللہ تبارک و نعائی کے بارے میں تشب بدی عقیدہ رکھتا ہے ۔ اور بہت پر سرت ہے اور یہ کرئی تعالیٰ کا وسک الن امور کے ساتھ کیے بیان ہوسکتا ہے جب کے ساتھ فلو تی کا وسک بناں کی جاتا ہے ۔ کبونکر بتوں کو لیکے ہیں جب کہا ہے کہا ہے ۔ کبونکر بتوں کو لیکے ہیں کہا ہے کہا ہے ۔ کبونکر بتوں کو لیکے ہیں کہیں کہتے ہو ایس کے قتل کا فتولی نہیں دو کے میسا کہ معز ت ابن عالی میں اور میں کہا ہو کہا ہے ۔ میں اللہ تعالی عند دسے نزمایا اکرتم کون سی بیزیرا کیان استے ہوادیت کم کہتے ہو جب کرئیں میں ان اسکورسے رسول اللہ متی اللہ علیہ والہ دستم کی زبان سے مین کہتے ہو جب کرئیں سے مین کہتے ہو جب کرئیں سے مین کرتے ہو جب کرئیں سے مین کرتے ہو جب کرئیں سے مین کرتے ہو۔ حب

علم الركادروازه بندس

اشعری نے ان کی تا و لی اپنے گا ن میں تنزیسہ کی وجوہ پر کی ہے لوہ کہاں کا انفاف ہے کیا وسیع ترقد کرت قلیل ہوگئی ہے کہ اس ولی کو علوم اسرار سے کیے وہ عطا ہوگئی ہے کہ اس ولی کو علو استام کو عطا ہوا تھا ۔ کیو تکرین فسائص نبوت سے نہیں ۔ اور در شارع علیا اس م نے اپنی امنت پر اس دروازہ کو بند کیا ہے اور نہ اس میں کوئی چیز بیان فرمائی ہے بلکہ فرمایا ہے کہ میری امنت میں محدّ تین نہیں اوراک میں سے معرّ رسیاں اللہ لقالی عند رہیں ۔

مين -

کے دوست اآپ سے الفا ف کہاں ہُولئے ؟ کی یہ نُعْبَا اُواکَا اُمعار کُبُر میں موجُد نہیں جوا ولیا دیمی قابرس فرعوک اوراللہ تعالی سے نیک بندوں کے سُنے وقال کی ۔

وبان من مع مع جوالله تعالی شریعت کے سا مد عل کرنے کے سے کہنا میک اللہ تعالی کی شریعت کے سا مد عل کرنے کے سے کہنا میک اللہ متارک دان علوم کے سا مد متولی سیے ۔ مین کا نیچہ اس کے اعمال سے علی مربو تا ہے اللہ تبارک دانالی کا ارشا دیے

وَاتَّعُوا اللهُ وَيُعَلِّمُكُو اللهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَنَ مِعَلِيمٌ البغرة آتِ ٢٩٨

ادرالله تبارك وتعالى كارشادى !

ار مرالله نعالی سے در سے رہونو تھا کے سے زن کہنے والی ایک فوت مید کردیگ

إِنْ تَتَعُوا الله يَجْعَلُ لَكُو فُرْقًا كَا

فارُوقِ النظم إس مقام كے فطرب ميں إس مقام سے اقطاب سے معنزت عمر بن انتظاب ادر صنرت امام احد مين بل منى الله تعالی عنها کہیں .

ری سر مان می این الم النا بستی الله را در متم نے حضرت عمرین منطاب الله را الله منظار می رسول رسالتا بستی الله رسوایا ابتوانسین الله تبارک نے عطافوائی منی الله تبارک نے عطافوائی می کہا ہے عمر شیطان حس راستے میں تجبہ سے ملتا ہے اس راستے کو تبدیل کولیتا ہے۔

میں کہاے عمر شیطان حس راستے میں تجبہ سے ملتا ہے اس راستے کو تبدیل کولیتا ہے۔

میں کہا ہے عمر شیطان حس راستے میں تجبہ سے ملتا ہے اس راستے کو تبدیل کولیتا ہے۔

ور بیشهادت معموم کے ساتھ معٹرت مرفنی الندتعالی مدر کی عصرت بر

دس ہے۔
اور سم جانتے مہیں کہ شیطان ہمارے ساتھ ہرگز نہیں جلینا گھر باطل کی طرف
اور ہر استہ حصرَّ ت مرین خطاب رہنی اللہ تعالیٰ عند رکے راستے کے علاوہ ہے۔
اور ہر استہ حصرَّ ت مرین خطاب رہنی اللہ تعالیٰ عند رکے واستے کے علاوہ ہے۔
ایک مف کے ساتھ واضح ہُوا کہ حسرُت مرمنی اللہ تعالیٰ عند را وعق مے علاوہ
نہیں جلنے -اور آپ اُن میں سے مقے جنہیں اللہ جارک و تعالیٰ کے قام راستوں
میں کسی ملام کت کرنے والے کی مل مکت نہیں پھرتی کیے دیے صوارقے دہتے

بع اورلفوس برئی کا کھا اسخت مشکل کام ہے ۔ اورنفوس کے ماہ معلی من کا کھا اسخت مشکل کام ہے ۔ اورنفوس کی من کا کھا اسخت مشکل کام ہے ۔ اورنفوس کی اللہ ایسے تعمور اسالم اس کی ترویر کرتے ہیں ، اس لئے حفور اسالم سے فرمایا اِئن تعالی نے مرکے لئے کوئی دوست نہ چھوڑ اوررسول لند مستی اللہ علیہ والہ وسلم نے ہی فرمایا بعنی ظاہر و باطن میں ۔

## ایک بری معیست

ر باظا ہم ی اقدیم الفیات اور وی ریاست کے ساتے سے -اور النا کا اس کی عبر دئیت سے نکل جانا ور لاین شخص کی منتخول ہونا اور جب بنغاہی شغل سے اُس کی طرف کو یا جاتا ہے۔ لؤا س کالوگوں کے عیب سے اپنی ذات اور عیب سے فارغ مذہونا ہے ،

ر با باطن مل ان کا دوست بنه و نالوی تن الفائف تعرف مرفی الله العالی مندر کے دِل میں کوئی دوست بنه چود البی سوائے الله نغالی کے اُن کا کی مصیبت یہ نے کر حب راس انکا رکرنے والے طائفہ کے کسی تفق سے آب کہیں کراپنی ذات میں شغول رہ ویعی لینے کام مولے کا کہ میں دین کی حاب اور فیا نے کام مرکقو ۔ اقوہ آب کو کے گا کہ میں دین کی حاب اور فیارت کے بنے قائم کہ اور کا لئم تبارک و تعالی کے بنے عیر تِ ایمان سے ہاس کی متال دیتا ہے در کھا تا اور دو الله میں اور دو ما مولی و مولی میں افراد میں افراد میں افراد میں میں در کی دو و معموم مول فرما دسے میں کے سامقد و و محمورت خور میں الله میں الله میں در کی کو و و ملم عول فرما دسے میں کے سامقد و و محمورت خور میں الله میں الله میں کے مامقد و و محمورت خور میں الله میں اس کی مورد الله میں الله میں در مار میں کے مامقد و و محمورت خور میں الله میں اس کی مورد میں کے مامقد و و محمورت خور میں الله میں کو در مار میاری کرتا ہے ۔

اوركَ لي المن والم وسلوم سكها دے جن كى مبارت اس صيف سر مرسول الله الله الله وسل من الله الله الله وسلم كالله وسلم كل م فرمايا ! مبساك معترف من مايا !

ومافعلته عن امسري

صفات خلوندي كابيان عقيدة تشبهينين

یمنکولینے گان میں اِس پرایان لانا ہے کیونکرسول اللہ متنی اللہ علیہ والہ وسلم لیے لائے ہیں کارسول اللہ متنی اللہ علیہ والہ وسلم لیے لائے ہیں کہ ساتھ ایمان ہے آنا تواس دلی استوا وائو ل پرالفکار در کرتا کیونکہ سنا رح علیہ السق م فی جنا ہائی کے بارے میں استوا وائو ل معتبت اوران کی مشل صفات کے اطلاق کا الکارہیں معتبت اوران کی مشل صفات کے اطلاق کا الکارہیں فرما یا اور دبی رسول اللہ متنی اللہ علیہ والہ وسلم سے کم السی صدیف وارد بی کوئی ہے کہ اُلے نے اللہ وقالی کے بندوں میں سے کسی بران کی صفات کو بند فرما یا ہے ۔ بکد اللہ وقالی کے بندوں میں سے کسی بران کی صفات کو بند فرما یا ہے کہ ا

لقدكان لك في رسول الله اسوة حنة

#### فاشبعوني يحببكم الله

ہ تو یہ امراپ کی ابتاع والا عدے ہے کہ جوالا عت کرے گا اُب جُب کہم برخی تعالیٰ سمان کی طرف سے حق سے قارد ہوائے ۔ او ہم فے اُس سے علم لائی کوجا ن لیاجس میں رحمت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اِس سے سے تقیمیں لوّج دلا کرہم پر عنا بیُت فرما کی اور اس میں ہم اپنے پر وردگا رہے دلیل پرئیں اور

كيونگر جو كچر آهي برنازل سُراحقائب كيديم برنازل كرف كے مع مامور من ورم اس كيديدوه كى طرف نبيل لوٹ - كيونكر بهارى مُرادِختَّ كے سائف ليد بيان كرنائے كه كير كيئر كيني شَرِّي ليدن اُس كى مِثْل كوئى چيز نہيں .

حَبِهِم السَّرَ الله على وه عبارت كى طَرَفُ لَوْتَهِ دِي كُلِ وَالسَّمِ الْمَارِادِما بِهِ وَكُالُهُ مِم الشُّرْتِبارك و تعالى كَعَنَ اور تَسْزِيم كورسُول الشُّرِمثَى الشُّرِعلية وَالبِوسَّم سے زیادہ ملنے بَیں اور برسُورِاد بی ہوگی .

نبُ لازم بے کداس معیٰ سے سامع کے نزدیک اختال واقع ہو کیو کہ میں لفظ کی مخط الفت کرتے یہ وہ لفظ کی مخط الفاس می الفظ کی الفرص الفرص الفرص الفرص الفرص الفرص میں ہرد لا لست نہیں موال الفرص موال الفرص میں مرد لا لست نہیں موتا۔

الرمالم ب تواسرب

نیس ہمارے سے اتبا حادر بر وی مشرک عے افراس کی ش باتیں لانے دال منگر گفراس کی ش باتیں لانے دال منگر گفراس کا دوس سے دال منگر گفراس کے اومین کے ساتھ وسد بر قائم کے اللہ بنا وہ وہ اس کے ساتھ وسد بر قائم کے اللہ بنا دونالی کا ارشاد کے !

فسدامن مندانفسهم

ادراگردہ ماہل کے لودہ بوت سے الاقت اور ما بل تر کے .

#### اقطاب سے مل قات

اے دوست! ان اقطاب ہے ہماری من قات کر معظمین کبل ابی تیس پراکب دِن میں سترے زیادہ اشخاص کے ساتھ کوئی واس طبقہ کے سے اِن کے طرلق میں کوئی شاگرد ہنیں ہوتا اور دہی ہر طراق تر بہت کے سکوک کی منرلیں فیے کرلئے ہی لیکن اُن کے سلے تفحیت و وصنیت کرنا اور علم کانشر کرنا کے تقریب کولونین ہوتی ہے وہ اِس کے ساتھ علم افذ کولیتا ہے۔

جسکے میں کے سروٹ نی کا قدم ہے ۔ کیتے ہُں کہ اباسکو دہن شبل ان میں سے متع میری اُن سے مل فات نہیں ہوگی اور ہذمکی نے انھیں د کجھائے لیکن میں نے اُک کی باکیز ہ خوشبر اور نغسِ مُحقِّر کو سُونگھائیہ ۔ مجُدُر وابت بيني سنة كره خرت عَبدالقا درجيل في منى الشرتعالى عن البنه وقت كوفت كوفت بعد عاول عقدا ورا مفول سنة فرين قائداً وافى حسلة اس مقام كي كواي دى سنة وميرى طرف اليه بي نقل بُواسَة الدراسى وقد دارى نقل كرنوك برسنة كيول كرابي قائد كائل كن بين كرم منا الله عليه وآله وستم كرابي قائر كائلان سنة كرميل في وبال الينة آسكة بني اكرم متى الله عليه وآله وستم ك قدم مبادك معل وه مجهوبي و كيف الدري مقام افراد وقت كابى بواسته و منافي المرابي مواسية وقت من قطب كاقدم المنافية بين كرابي في المرابي الموت المرابية وقت من مولة والمرابية المرابية المرابية والمرابية المرابية المرا

يبطلوم اولياء كحبي

یہ وہ طراتی سے جو حق لعّالیٰ کی طرف سے ہر موجود کی طرف ہے اور اس فاص وبہت یہ علوم اولیا داللہ ئر سنکشف ہوتے ہیں جن کا اکن پر انکا دکیا جا تاہے اور انھیں ڈندلیق کہا جا تاہے اور ان برایان لانے وال بھی انہیں نہ نہ لین کہتا ہے اوران کی تکفیر کرتا ہے کے ب کہ اِن علوم کورسول صتی اللہ علیہ دا کہ وستم لائے ہیں اور یعکوم بعینہ دی ہیں جن کا ابھی ہم نے ذکر کیا اور اس مقام کے اصحاب کے لئے عالم میں تصریف و تقریف کونا ہے ۔

جوا وليابقة فنبي كرت

ال میں سے بہا طبقہ وہ سیے عبی نے مکن کے با وجود فلوق میں تقرف

کرنا اللہ تبارک و نفائی کے سے محبور دیا ہے اور اُن کے سے قالیٰ کی لا لیت اور اور نہیں اور اور نہیں کالب سیم ان لیے بہت اور من کرتے ہیں اور اور نہیں کی الب سیم ان لیے بہت اور منیب کے فیموں میں وافل ہو جائے ہیں اور دی عوائد کے جاب میں جلے جائے ہیں اور اور فقر وعبود تیت کو لازم کر لیتے ہیں اور یہی نوجوان فرفار ملاقتہ ہیں جو نیک اور یعنی بہور تیت کو لازم کر لیتے ہیں اور ایک مناب کے اور الجوسعود رحمہ اللہ عکمیان میں سے اور اور اور الجوسعود رحمہ اللہ عکمیان کی اتباع کر تاہے بیان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد کا تخذ ہ کو گوئیا کی اتباع کرتا ہے بیان لوگوں کی شان ہے ۔

حصر تعنوف العظم مامور في التقرف عق

رہے مخرت عبدالقادر جیں فی منی اللہ تعالی عندالوائی کے حال سے ظاہر منے کم وہ تقرف کرمانے کا علیہ تقالد مآپ کی مثل وہ تقرف کرمانے کا علیہ تقالد مآپ کی مثل کو کا کے لئے کہا گان سے -

روں کے بیرا وائی رحمة اللہ تعالیٰ علیہ لوق فرماتے تھے مجھے تقرف عرف الله علیہ اللہ من نے قدم کرا وائی رحمة اللہ تعالیٰ علیہ لوق فرماتے تھے مجھے تھے اکبی آزمانسس میں اللہ تعدد کا اور اس قدر آپ کی معرفت میں کمی اللہ تعدد کا اور اسی قدر آپ کی معرفت میں کمی اللہ تعدد کا اور اسی قدر آپ کی معرفت میں کمی اللہ تعدد کا اور اسی قدر آپ کی معرفت میں کمی اللہ تعدد کا اور اسی قدر آپ کی معرفت میں کمی آئی حب قدر اللہ سکود کا ان میر متاام مجند مجوا ۔

وه مقام عبود ومقل جا شفين

الوسعود طائعة كمان سے پہلے طبقہ كاران من كلم كما سے ان لوكوں كا نابت قدم كريا ہے ان لوكوں كا نابت قدم كريا ہے ان كار مان ان مان ان اور من كام ان مان ان اور من كريا كام ان مان مان كريا كو داكان كے افراور منم كے تحت كسى جماعت مري مراد اكن سے افراور منم كے تحت كسى جماعت

كابوناا دراك كأس جاءت كيسردارا وراقعاب بهنانبي كيول كروه إس سيبب زياده بُلنْرَيْن -

اور باد بور ا منتار دومن یا حمول مقام کے للے نا ہر ہیں ہوتا گردہ جو اس میر نیا کی کا ہر ہیں ہوتا گردہ جو اس میر میں کے اس میر میں کا میر میں کے اس میر میں کے اس میر میں کے اس میر میں کے اس میر میں کا میر میں کے اس میر میں کا میر میں کا میر میں کے اس میر میں کا میر میں کا میر میں کے اس میر میں کے اس میر میں کے اس میر میں کو اس میر میں کے اس میر میں کے اس میر میر کی کے اس میر میں کے اس میر میر کی کے اس میر میں کے اس میر میر کی کے اس میر میں کے اس میر کی کے اس میر میر کی کے اس میر میر کی کے اس میر کی کے کہ کے اس میر کی کی کے اس میر کی کی کے اس میر کی کے کہ کی کے اس میر کی کے کہ کی کی کی کے کہ کی کی کے کہ کی کی کی کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کی کی کے کہ کی کی کے کہ کی کے کہ کی کی کی کی کہ کی کے کہ کی کی کے کہ کی کہ کی کے کہ کی کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کر کے کہ کے کہ

کے دوست! میں نے اس باب میں اُن کے مقامات کر ہما ن کروا دی جُ اور الن کے اصر کولول کی تعربیت اور دُوسرے طبقہ کے اقعاب متربین کے احوال کا تعین یا تی نے انشاء اللہ العزیز اس کے نجد اس با رہے میں بیا ن ہوگا اور اللہ یکی فرما تا ہے اور کھی تاہے اُس کے سواکوئی رہے ہیں۔

الحسمدللُوتيسوي باب كالرّجرا فلتاً م يؤير بُوا آكيده جداكيش تا بينايس كل بدره اداب برمُفنوره

مسائم مبنتى



ت : اعد نبیران فر در برای مولد می علی در المورد سر ت س بعیف صرارا در الماری سے ایران کی بات طاقی این را داران سرا

عَلَىٰ مُرَادِرَا نَ لَجِرَانِ كُرَيْنِ نزدجامع، رمنوية جنگ بازار نيكس آباد

# الفتوحات المكيئة

التي فتع الله بها على الشيخ الإمام العامل الراسخ الكامل خاتم الأولياء الوارثين برزخ البرازخ صحي الحق والدين أبي عبد الله محمد بن علي المعروف بابن عربي الحاتمي الطائي قدّس الله روحه ونوّر ضريحه آمين

المجتلدالأول

ناشر

على برادران نزدجامعه رضوبه بهنگ ازار فصال با

چشتىكتېخانفىصالىباد

لكمولما أمبيدون من دون الله وقال تعالى فلاتخافوهم فابان عن المحل الذي بدني أن لايطهر فيسه حاتي الخوف تمقال لحم خاوري فابان لهم -بث ينبغي أن يظهر حكم هـ فـ والصفة وكذلك الحسد والحرص وجيع ، قـ هـ د والنشأة الطبيعية الظاهر حكم روحانيتهافيها قدأبان افتالنباحيث فظهرهاوحيث تمنعهافانهمن المحال الهاعن هدد والمشأة الانزوالها لانهاعينهاوالشئ لايفارق نصه قال ملي اللهعا يموسلم لاحسدالاف اثنتين وقال رادك الله حرصاولاتعد وأعافلنا الظاهرحكم روحانيتهافيها تحرزنا بذاك من أجمل أهل الكشف والعلماء الراسخين في الدلمين المحققين الهالمين فان السمى الحادو النبات عند مناطم أرواح وطنت عن ادراك غيراً هل الكشف اباهاف العاد الابحس مها مشلمابحسهامن الحيوان فالكل عندأهل الكشف حيوان باطق بلح فاطق عبران هذا المزاج الخاص يسمى انسانلاعير بالصورة ووقع النفانسل بين الخلائق في المزاج فالهلابة في كل متزج من مزاج خاص لا يكون الالهبه يتميز عن غيره كإيجة عمع غيره فى أمر علا يكون عين ما يقع به الافتراق والمميز عين ما يقم به الاشتراك وعدم المحيز فاعلم فالمث وتحفقه قال تعالى وان من شئ الايسبح عمده وشئ نكرة ولابسبح الاحق عافل عالم عسبحه وقدور دان المؤذن بشهدله مدى صوته من رطب ويابس والشرائع والنوّات من هذا الفبيل مشحولة ونحن زدامع الاعان بالاخبار الكشف تقدسه عناالا حارثذ كوالقورؤ يفعين باسان نعاق تسمعه آدادامنها وتخاطبنا مخاطبة الهارفين بجسلال الق عمال سيدركه كل انسان فكل جنس من خاق الله أشهمن الام فطرهم الله على عباد انخصهم أوحى بها اليهم في نفوسهم فرسولهم من ذواتهم أعسلام من الله بالهام خاص جبلهم عليه كعلم بعض الحبوانات باشياء يقصرعن ادراكها الهندس النحر برود لمهم على الاطلاق عنافعهم فعايتنا ولوله من الحشائش والما كل وتجنب مايضر هم من ذاك كلدلك فيفطرتهم كذلك المسمى جماداونباتا أخذنلة بإبصارناوأ سهاعناع ماهم عليهمن النعاق ولانةوم الساعة حتي تكام الرجل فده بما فعله أهله جعل الجهلاء من الحكاه هذا اذاصح ايمانهم به من باب المربالاختلاج يريدون به علم الزجروان كانعلم لزجوعلما محصافى نفس الامر والهمن أسرارافة ولكن ايس هومقصود الشارع فيهذا الكلام مكان لهصلى الله عليه وسم الكشف الانم فيرى مالانرى واقد نبه عليه السلام دلى أمر عمل عليه أهل الله فوجدوه صمحاقوله لولائز يبدني حديثه كرتر يجني فاوبكم لرأبتم ماأرى واسمعهما أسمع غص رتبة الكال في حيع أموره ومنهاالكال في العبودية في كان عبد اصر فالم يقم بذائه ربانية على أحد وهي التي أوجبت له السيادة وهي الدليل على شرف على الدوام وقد فالتعانشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر الله على كل أحيانه وانامنه ميراث وافر وحوأمر يختص بباطن الانسان وقوله وقديظهر خلاف لك بافعاله مع تحققه بالمقام فيلتبس للممرفقة بالاحوال فقد بيناف هذا الباب ماست الحاجة اليه والله يقول الحق وهو يهدى السعيل

والباب الثالث عامر في معرفة حلة العرش)

المسرش والله بالرحمان محمول ، وحاصاوه وهذا القول معقول وأى حدول لخساوق ومقسدرة ، لولاه جاء به عقد الدورند بسل جسم وروح وأقدوات وص تبسة ، مام غسبرالذى رتبت تفسيل فقد اهوالعرش ان حققت سورته ، والسنوى باسمه الرحن مأمول وهم عمانيسة والله يعلمهم ، واليوم أر نعسة مافيه تعليل كسد شمر ضدوان ومالحكهم ، وآدم وخليسل شم جسبريل والحق بمكال امرافيسل ليسها ، سوى محافية غرابها إسل

اعلم بدالة الولى الحيم ان المرش في السيان المرب بطاق و برا ديه الماك يقال ال عرض الملك اذا دخل في ملكه ذا لل و بطاق و برا ديه السر برفادا كان المرش عبيارة عن الملك فتكون حلته هم القائمون به واذا كان المرش السر بر فتكون حلته ما يقوم عليه من القوائم أومن مجمله على كواها م. والعدد ديد خل ف حاة المرش وقد جعمل الرسوا حكمهم فىالدىياأر بمةوفى القيامة نمانية فنلار ولى الله على الله عليه وسلم وعجمل عرش ربك فوقهم يومند نمانية مُحَالُ وهُمُ الرَّومُ أَرْ بَعْدُهُ يَعْزُقُ يُومُ الدُّنيا ۚ وقوله يُومُلَدُ ثَمَّا لَيْهُ يَنْ يُومُ الآخرة ﴿ رَوْيَنَاعُنَ ابْنُ مُسَرَّةُ الْجِبْسُلُمُ مَنْ أكبرأهمل الطراق علماوحالاوكشفا العرش المحلولهوالك وهوعمور فاجمع وروح وغذاء ومرنهمة فأدم واسرافيل الصور وجبر بلرومحه للارواح وميكائيل وابراهم الارزق ومالك ورضوان الوعد والوعيد وابس في الملك الاماذ كروالاغذية التي هي الارزاق حسمية ومعنوية فالذي نذكر في هذا الباب الطرية ة الواحدة التي هي بمني الملك المائدة في الغائدة في الطر ، في وتسكون جلته عبدارة عن الفائلين بتمديره فتمدير صورة عنصرية أوصورة نور بةوروحامد برالسورة عنصرية وروحامد براسخرالسورة نورية وغذاء لسورة عنصرية وغذاء علوم ومعارف لارواح ومرتبة حسية من سعادة بلخول الجنبة ومرتبة حسية من شبة اوة بدخول جهنم وم تبية روحية علمية فني هذا البياب على أربع مسائل المسئلة الاولى المورة والمسئلة الثيانية الروح والمسئة السائتة الغذاء والمسئلة لرابعة المرنبة وهي ألفاية وكلمسئلة منها تنضم فسمين فتبكون عابة وهرحلة عرش الحك أى اذا فاهرت النمازة فام الملك وظهر واستوى عليه ما يكه المسئلة الاولى الصورة وهي تنقسم قسم بن صورة جمية عنصرية تتغمن صورة جمدية خياليمة والقمم الآخر صورة جمية نورية فلنتمدئ بالجمم النوري فنقول ان أولجميم خلفه الله أجسام الارواح المسكمية الهجة في جلال الله ومنهم العسقل الاوا. والبيس المجل والربا أتهت الاجسام!! ورية انحاوة من تورالج الالبوراغ ملك من هؤلاء الملائك من وجد بواسطة عمره الاالنفس التي هون المقل وكل ملك حلق بعد هؤلاء فداخاون نحت حكم الطبيعة فهممن جنس أفلا كها الني خلقوا منها وهم عمارها وكذلك ملائكة لعناصروآ مومنف من الاملاك الملائكة المحاوقون من أعمال العيادرا نفاسهم فلنذ كوذلك صنفاصة في هذا الباب الشاءالية ته لي اعزان الله نعالي كان فسل الزيعلق الخاق ولاقبلية رمان وأعبادك عدارة للتوصيل تدلعلي نسة بحصلها القصودني غس السامع كان جلوته لى في عماهما تحته هواه وما فوقه هو ورهو ول مظهرالهي ظهرفيه سرى فيه البورالداتى كاظهر ف فولة الله بورالسموات والارض فاما أصبع دلك العمر ماءور فتح فيه صورا للااكمة المهمين الذبن هم فوق عالم الاجسام الطبيعية ولاعرش ولاعلوق تقيدمهم قاما أوحدهم نجلي لحم فصارهم من ذلك التجلي غيبا كان ذلك الدب روحاله مأى لنلك الصور وتحلي لحم في اسمه الحيل فهاموا يحلال جاله فهملا يفيقون فلماشاءان بخاق عالم الندوين والمسليرعين واحسد امن هؤلاء الملائكة الكروسين وهوأول ملك ظهر من ملائكة ذلك النورمهاه العدمّل والفرونحلي له في مجلي التعليم الوهي بماير بدايجاده من خلف الالي غابة وحدفقبر بذائه علما كمون وماللحق من الاسأه الالحية الطالبة مدورهذأ العالم الخاني فاشتق من هذا العقل موجودا آحرساه اللوح وأمرا غلمان يتدلى اليهو يودع فيمجيعما يكون الىبوم القيامة لاغير وجعسل لحدا القلم ثلاثمانة وستين سنافي قلمبتهأى من كونه قاماومن كونه عقلاثلاثمانة وستين نجايا أورقيفة كلسن أورقيقة نفترف من الزعالة وسبتين صنفامن العاو الاجالية فيفصلها في اللوح فهذا حصرما في العالم من العاوم الي يوم القيامة فعلمها اللوح - ين أود عاياها الفلم فكان من ذلك علم الطبيعة وهوا والعلم حصل ف هذا الاوح من عاوم ماير بدالله خلقه فكات الطبيعة دون النفس وذلك كامني عالم التورا تحالص ثمأ وجد سبحا به الظامة المحمنة التيرهي في مقابلة هذا النور عنزلة العدم المنلق اعقال للوجود الطاق فعندماأ وجدهاأ فاضعابها النورافاف ذاتية عساعدة الطبيعة فلا مشعثها دلك البور فطهرا لجسم العبرع تسميا عرش فاستوى عليه الاسم الرحن بالاسم الظاهر فذلك أؤل ماظهر من عالم الخلق وخلقس دلك الدو رالمنزج الذي هوملل ضوء السحر الملائكة الحفين بالسرير وهوقوله وترى الملائكة عافين مي حوراام شيب حون بحمد ربهم فليس لهم شغلاد كونهم حافيات من حول الهرس يسبحون بحمده وقديهنا حسى العالبي كتاب مميناه عقلة المشوفز وانمانا خذمته في هذا الباب رؤس الاشياء ثم أوجد الكرمي فيجوف هداالمرش وجعل فيعملا لكتمن جنس طبيعة مفكل فالثأصل لماخلق فيعمن عماره كالمناصر فهاخلق منهامن

عمارها كإخاق آدممن ترابوعمر بهوبيه الارض وقسم في هدا الكرمي الكرم بمالكامة الىخروسكم وهما القدمان اللنان تدلته لهمن العرش كاوردني الخسير النبوي مخلق في جوف السكرسي الاولاك فاحكا في جوب والم وخاقى كل فلك عالماء مه يعمر ونعمها هم ملائكة يعني رسمالا وزينها بالكواك وأوجى في كل سهاء أمر هالى أنخلق صورالمولدات ولماأكل اللةهذه الصورالنور ية والعنصرية بلاأر واح تكون غيبا لهده الصورتحلي لمكل صنفس المور محسماهي عليه فتكون عن المور وعن هدندا التجلي أرواح المور وهي المسئلة النائب فاني الارواح وأمرها شدير الصور وجعاها عبرمنقمة بل ذاناواحمدة وميز بعضهاعن بعض فنميرت وكان ميزها محسب فبول المورمن دلك التحلى وايست المور بأيعيات لهذه الار واحديي الحفيقة الاان هدر هالمورها كالملك فحق الصورالعنصرية وكالظاهري حق الصوركالها ثم أحدث الله الصورا لحسدية الخيالية بتجل آخو بين اللطائف والعور تتجلى فى ظائ الصورالجسدية الصور الدورية والدارية ظاهرة العين وتتجلى الصور الحسية حاملة الصور المحوية في هذه الصورا لجسدية فى التوم وبعد الموت وقبل البعث وهو البرزخ الصورى وهو قرن من نور أعلاه واسع وأسعله ضيق فان أعلاه الصاء وأسفله الارض وهمة والاجساد الصورية التي يطهر ويواالحن والملاة كة وباطن الاسدن وهي اطهرة في النوه وصورسوق الحبة وهي هدده الصور التي تعمر الارص التي تقدم الكلام عليها في امه أثم أن الله بعالي حمل لحده الصورولهم أدهالارواح تداءوهو السئله الثالثة بكون بدلك العداء بقاؤهم وهورري حسى ومصوى علم عي ممه عيداه العاوم واشحا الدوالاحوال واعبداه الحيوس معاوم وهوما محمله صورا مطعومات والمتد ماسمي المعلى الروحانية أعبى الموى فدلك هو المداءها هيذاء كاممعوى على مافتناه وان كان في مور محسوسه فتحدى كل صوره يورية كاسـأوجـوالــه وحدد ما السهاوتفصيل دلك اللول ثمان اللهجهل لكل عالم مر . « في سفاد دوالشقاء ومبرمة عاصالهاذ معصر فدعادمها بحسبها بأقهامهادة برصية ومتهامعادة كاليه ومنهامعاد ملائمه ومنها معادة وصعبه تبي شرعبة والشفاوة مثل ذلك في النقسم بمالا يوافق العرض ولاالكمال ولاا لراج وهو عبرالملائم ولاالشرع ودلك كله محسوس ومعقول فالممسوص مسما ينعلق بدارالشف من الآلام في الدياوالآحرة وبشعاق مدار السهادة من المدائد في الدنياو الآخرة ومده مالص ويمنزج الخاص يتعلق بالدار الآحرة والممزج بتعلق الدار الدبيا فبطهر السعيد بعورةا شقى والشتي بصورة الدميدوق الآحرة بنازون وقديطهر الشتى في الدنيا بشقاوته ويتصل بشقاه الآخرة وكدلك السعيدوا يكنهم مجهولون وف الآحرة يمنازون وامتاز والليوم بهاالجرون فهنالك تلحق المراتب باهاها لحوقالا يتمخرم ولايتمدل فقد بان لك معي النما بية اني هي بجوع اللك المرعمه بالمرش وهده هي المستلة الرابعة ففدان لكمعنى التمانية وهدنده الممانية لانسد الثمارية التيريوسم ساالحق وهي الحياة والعلم والقدرة والارادة والكلام والسمع والبصر وادراك الطعوم والمشموم والملموس بالمسقةاللائقةبه فانءلم ذاالادراك بها تعاقا كادراك السمع السموعات والبصر بالمبصرات ولهدندا انحصر الملك في عمانية فالظاهر منهافي الديباأر بعدة الصورة والمفسداء والمرتبتان وبوم الفيامة تطهرالنما يذبحميعها لاعبان وعوقوله تعالى ويحمل عرش وبك فوتهم يومئذ ثمانية فنال صلى الله عليه وسرلم وهم اليومأر لعه حدافي نفسيرا لعرش بالملك وأما العرش الذى هوالسرير فان به ملائكة بحدادته على كواهلهم هما ابوم أر بعدة وغدا بكونون محانية لاجل الحل الى أرض الحشر ووردق صور عؤلاء الار بمنة الجلة مايقار به قول ابن مسرة فقيل الواحمد على صورة الانسان والتانى على صورة الاسم والناك علىصورة النسر والرابع على صورة النور وهو الذي رآ والسامري فتخيسل اله الهمومي فمسنع لقومه البجارفال هذااله كمرالهموسي القصةوافة يقول الحقى وهويهدى السيبل

﴿الباب الرابع عشر ﴾ في معرفة أسرار الانبياء أعنى أنبياء الاولياء وأقطاب الام المكملين من أدم عليه السلام الى محد صلى المتعليمور وان القطب واحدمند خلقه القابعة وأين مكنه

أنبياء الاولياء الورثة ، عرقالله بهمم و عشه أبدا وع المهواحسه ، مرهداالامروح فه مانك: 
م المعالمة مانك: ملاقه مانك: وتلقت عسلى عنزته ، منسة منه فاوسالورثة موضع القطب الذي يسكنه ، ليس يدر به سوى من ورثه

اعراً بدك الله نالبي هوالدي بأنبه المك الوحي من عبدالله بتضمن ذلك الوحي شريعة بتعبد وم افي نصه فال لعث بهالى عسيره كان رسولاو يأتيسه المك على حالتين اما ينزل بهاعلى فلبه على اختلاف أحوال في ذلك التنزل والماعلى صورة جسمد يةمن خارح ياتي ماجاء به اليه على اذنه فيسمع أو يلقيها على تصره فيبصره فيحصل لهمن النظر مثل ماعصر لهمن السمع سواء وكدلك سائر القوى الحساسة وهذاباب قد أغانى مرصول اللة صلى اللة عليه وسلم فلاسبيل ان يتعبداللة أحداشر يعة ناسخة فذه الشريعة المحمدية وان عيسى عليه السلام اذا تزل ما يحكم الانشر يعة عجد صلى الله عليه وسلم وهوخاتم الاولياء فالهمن شرف مجد صلى المة عليموسلم أن ختم الله ولابة أمنه والولاية مطلقة بنبي رسول مكرم حتم بهمقام الولاية فله يوم القيامة حشر ان يحشر مع الرسل رسولا و يحشر معنا ولباتا بعام داصلي الله عليه وسلم كرمه الله تعالى والمياس مذا المقام على سائر الانبياء وأشاحلة أنبياء الاولياء في هذه الامّة فه وكل شخص أقامه الحق في تجلمن تجلياته وأقام لهمظهر محدصلي الله عليموسلم ومظهرجبر بل عليه السلام فاسمعه ذلك الظهر الروحاني خطاب الاكام المشروعة لظهر محدصلي الته عليه وصلم حتى اذافرغ من خطابه وفزع عن فلسد فدا الولى عفل صاحب هذا المشهدجيع ماتضمنه ذلك الخطاب من الاحكام المسروعة الظاهرة في هذه الامة الحمد به في أخذ هاهد الولى كاأحذها المظهر الحمدى للحضور الذي حملله في هذه الحضرة عاأم به ذلك المظهر الحمدي من التبلغ لحدده الامتذفيرد الى نفسه وقدوعى ماخاطب الروح مهمطهر مجدصلى القهعليه وسلم وعلم محنه علم بقين ملعين غين فأخذ حكم هدفداالنبي وعمل به على بدة من ربه فرب حديث ضعيف قد ترك العمل به المعف طريقه من أحل وصاع كان في رواته يكون صحيحاني ففس الامر ويكون هذا الواضع بمامدق في هدف الطديث ولم بضعه واعدرة والمدت لعدم النفة بقوله في نقله وذلك اذا انفر دبه ذلك الواضع أوكان مدار الحديث عليه وأماا داشاركه فيه تقة سمعه معه قبل دلك الحديث من طريق ذلك الثقة وهذاولي قدسمعهمن الروح بلقيه على حقيقة عمدصلي الله عليه رسالم كاسمع الصحابة في حديث جبريل عليه السلام مع محد صلى الله عليه وسلم في الاسلام والاعمان والاحسان في تصديقه اباه واداسمه من الروح الملتي فهو فيعمثل الصاحب الذى سمعه من فمرسول المقصلي القه عليه وسلم على الايشك فيه يخلاف التابع فاله يقبله على طريق غلبة الظن لارتفاع البهمة المؤثرة في الصدق ووب حديث يكون صيحاس طريق رواته يحصل لهذا المكاشف الدى فدعابن هذاالظهر فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هدفدا الحديث الصحيح فانكره وقال له لمأ فله ولا حكمت به فيعلم ضعفه فيترك العمل بهعن يبنغمن ربه وان كان قدعمل به أهل المقل لصحة طريقه وهوفي نفس الامر لبس كذلك وفدذ كرمثل هذامسلم فيصدر كتابه الصحيح وقديمرف هذاالمكاشف من وضع ذلك الحديث الصحيح طريقه في زعهم اماأن يسمىله أوتقام لهصورة الشخص فهؤلاءهم أنبياء الاولياء ولابتفردون فط بشريعة ولايكون لمم خطاب بهاالابتعريف ان هدفاه وشرع محدصلي اهتعليه وسالمأ ويشاهد المنزل عليه بذلك الحكم في حضرة الخثل الخارج عن ذاته والداخل المعرعته بالمشرات في حق النائم غيران الولى يشترك مع النبي في ادراك مأهركه العاشة في النوم في حال اليقظة سواء وقداً تستحد المقام الاولياء أهل طريقناوا تيان حد اوهو الفعل بالهمة والعلم من عبرمعلمن المخاوقين غيراللة وهوعل الخصر فان آثاه الله الماسة والشريعة التي تعبده بهاعلى لسان وسول المقصلي المقعليموسل بارتفاع الوسائط أعبى الفقهاء وعاماء الرسوم كان من العلاني والمبكن من أنسيامه فدالا تتفلا يكون من يكون من الأولياء وارت سي الاعلى هـنده الحولة لحاصة من شاهد ملظ عشد الالعام على حقيقة الرسول فافهم فهو لا مغم أنبياءالاولياء وتستوى لجاعة كلهافي الدعاه الياللة على بصبرة كاأصراللة تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول أدعوالى اللهعلى بصبرةأ باومن اتبعني وهمأهل هذا المفام فهم في هيأ والانتهمثل الانبياء في بني اصر البيل على مرتبة تعدهرون شريعة مومع عليهما لسلامهم كونه نبيا فان الله قدشهد بنبؤنه وصرحهاى الفرآن فالهؤلام بحفظون الشريعة الصحيحة التي لاشك فبهاعلى أنفهم وعلى هفه الانتفعين اتبعهم فهمأعو الناس بالشرع غيران الهقهاء لايسامون لهمذلك وهؤلاء لايلزمهم اقامة الدليسل على صددقهم بل يجب علبهم الكتم القامهم ولابردون على علماءالرسوم فبائت عنسدهم معلمهم مان ذلك خطأ في نفس الاص خكمهم حكم الجنه بدالذي لبس له "ن يحكم في المسئة بغرما ذاه السهاجهاده وأعطاه دايله وابس له أن بخطئ الخالف له ف حكمه فأن الشارع فد فر و ذلك الحكم في حفه فالادب يقتضي له أن لايخطئ ماقرره الشارع حكاودليله وكشفه يحكم عليه باتماع حكم ماظهر له وشاهده وقد وردا غرعن السي صلى الله عليه وسلم ان علماء هدفه الامنة أنبياء بني اسر اثيل بعني المغزلة التي أشر ناالها فان أنبياء بني اسرائيل كانت تحفط عابهم شرائع رساهم ونقوم بهافيهم وكذلك علماء هذه الامة وأثمتها يحفظون عابها أحكام رسولها صلى الله عليه وسلم كعلماه الصحابة ومن راعتهم من التابعين والباع التابعين كالثوري وابن عيدية وابن -بربن والحسن ومالك وابماأبي وباح وأبي حسيمة ومن زارعنهم كالشاهي وابن حنسل ومن موي عرى هؤلا اليحاجوا في حفظ الاحكام (وطائفة أحرى) من علما هده الاثنة يحفظون عابيها أحوال الرسول صلى الله عابيه و- إوأسرار علومه كهلى وابن عراس وسلمان وأفي هر ير ذو - ديفة ومن التاسين كالحسن البصرى و مالك تن دينار و سان الحال وأبوب السختياى ومن تراعهم بالزمان كثيبان الراحى وفرج الاحود الممر والمصيل تن عياص وذي الدون المصرى ومن ترل عهم كالجند والتستري ومن جرى عرك مولا من السادة في حمط احال الذوي والعلم اللدني والسرالالهي فاسرار حفظة الحبكم موقوفة في الكرسي عندالقدمين اذلم يكن لهم حال نوى يعطى سرااله بأولاعاما لدنياوأسرارحفاظ الحال النبوي والعدلم اللدني من علما محفاظ الحبكم وغيرهم وقوفة عسداهرش والعماء ولا ووقوفة ومنها مالحامقا ومنها مالامقام لحاوذ لك مقام لهاتتميز به فانترك العلامة بين أصحاب العلامات علامة محفقة غبرمحكوم علبهابتة بدوهي أحنى العلامات ولايكون دلاث الاللتمكن الكامل في الورث المحمدي وأمااقطاب الام المكملين في غد برهد فه والانتقاع نقدمنا بالزمان فجماعة في كرت لى أساؤهم باللسان العربي لما أشد بهد تهم ووالبتهم في حضرة برزخية وأناعد ينة وطبة في مشهدأ قدس فكان منهم المفرق وصداوي للكاوم والبكاء والمرتفع والشفاء والماحق والماقب والمنحور وشنحر الماء وعنصر الحياة والشريد والراجع والصانع والطيار والسالم والخليفة والقسوم والحي والرامى والواسع واأبصر والملمني والحمادي والمسلخ والباقي فهؤلاه المكماون الذين سموالماس آجم عليه السلام الهزمان محدصلي القعليه وسرلم وأماا غطب الواحد فهوروح عجدصلي انتفعليه والمرد المستد لجيع الانسياء والرسل سسلام انتقعليهم أجعين والاقطاب من حين الغشء الانسابي الى بوم القيامة فيل له صلى المه على ورام وي كنت ويا وقال صلى الله عليه وصل وآدم بين الماء والطين وكان اسمه مداوى البكلوم فانه يجراحات الهوى ضبروالأي والدنيبا والشبيطان والنفس بكل لمسان نبوى أورسالي أولسان الولاية وكان افظر الى موصع ولادة جسم بمكة والى الشام م صرف الآن نظره الى أرض كشيرة الحروالبدس لايصل البه اأحد من بني أدم بحده الآنه قدراته العض الناس من مكة في مكانه من غير تقلة زويت له الارض فراها وقد أخف تانحن عنه علوماجة بمآخد مختلفة ولحسفه الروح المحمدي مظاهر فى العالم أكل مظهر مفي قطب الزمان وفى الافرادوف ختم الولابة الحمدى وختم الولاية العاقة الذى هوعيسي عليه السلام وهو المعبرعنه يمكنه وسأذ كرفيا بعدهذا البابان شاءالة بالهمن كويهداوى الكاوم من الاسرار وبالتشرعة من العاوم مظهره ف السراحة ظهور حال مداوى المكلوم في شغص آح إسمه المشرم القصا والقدر مم انتقل الحسكمت الى مظهر الحق ثم انقل من مطهر الحوالي الهانح غانتقلمن الهائج الىشخص يسمى واضع الحبكم وأظناء القمان والله أعلم فاله كان في رمان داودوراً بامنه 41.

على غيرا به القدائ تم التمومن واصع الحسكم الى السكاسب ثم انتقل من السكاسب الى جامع الحسكم و عرف الى اشقن الامر من بعده وسأدكر وهد الكتاب اذاجات أسياه هؤلاء ما اختصوا به من العاوم وفذ كراسكل واحد ممهم مسئلة ان شاءا بقد و يجرى دلات على لساتى ها أدرى ما يفعل التي هدا القدر من هدا الدس والتي يقول الحتى وهو يهدى السيل انتهى الحرم الثالث عشر »

#### ( بسم الله الرحن الرحيم )

(الاب الخامس عشرى معرفة الانعاس ومعرفة أقطابها المحققين بهاوأسرارهم هي)

عالم الانفياس من نفسي . وهم الاعلون في القدس

معطة الهرسسيد لسن ، وحيه بأنيب في الجرس

فلتالبواب حين رأى ، ماأقاسسيه من الحرس

قال مانبغيسه ياولدى ، قلتقرب السيدالندس

من شفيعي الامام عسى ، خطرة منت الختلس

قال مايعطي عوارف ، لفني غسير مبتس

فالبرسول التقصلي الله عليه وسدلم ان نفس الرحن يأتيني من قبل الجين قيل ان الانصار نفس القبهم عن نبيه صلى الله عليموسل ما كان فيمن مقاساة الكفار المشركين والانفاس واقع القرب الالحي فالنسمت مشام العارفين عرف هذه الأنفاس وتوفرت الدواعي منهم الى طلب محقق ثابت الفيدم في ذلك المقام ينبئهم عما في طي ذلك المقام الاؤرس وماجاءت به همذه الانفاس من العرف الانفس من الاسرار والعلوم بعمد البحث بالحمم والتعريض لنفحات الكرم عر فوابشخص المي عنده السر الذي بطلبونه والعلم الذي ير بدون تحصيله وأقامه الحق فيهم فطبا بدور عليه فلكهم واماما يقوم بهملكهم يقاليه مداوى الكلوم فانتشر عنسه فيهم من العلم والحسكم والاسرار مالايحصرها كتاب وأول سرأطلع عليه الدهر الاؤل الذي عنسه تكونت الدهو روأول فعل أعطى فعسل ماتقتضيه روحابية السهاء السابعة سهاء كيوان فكان بصيرا لحديد ففة بالدربير والصنعة وبصبرا لحديد ذهبا بالخاصية وهوسر يحبب ولم يطلب على هذار غبة فالمال ولكن وغبغ فسدن المآل ليغفس ذاك على رتبة الكال وانه مكتسب فى التكوين فان الرنبة الاولى من عقدالا بخرة المعدنية بالحركات الفلكرة والحرارة الطبيعية زئبقاوكبريتا وكلمتكون فى المدن فأنه يطلب الفاية الذى هوالكالوهوالذهب لنكن تطرأعليه مفالممدنعلل وأمراضمن يبس مفرط أورطو بةمفرطة أوحوارةأو برودة تخرجه عن الاعتدال فيؤثر فيه ذلك المرض صورة تسمى الحديد أوالنحاس أوالامرب أوغير ذلك من المادن فاعطى هذا الحكيم معرفة المقاقير والادوية المزيل استعماطنا تلث العلة الطارثة على شخصية هـ ذا الطالب درجة الكالمن الممدنيات وهي الذهب فازاله افصح ومشيحتي لحق بدرجمة الكال ولكن لايغوى ف الكالية فؤة المحيح الذي مادخل جسمه مرض فان الجسدالذي يدخله المرض بعيدان يشخلص وينتى اغلوص الذى لايشو به كمروجوا غلاص الاصلى كيحيى فى الانبياء وأدم عليهما السلام ولم بكن الغرض الادرجمة الكال الانساني في العبودية فانالقه خلقه فيأحسسن تقويم ثمرده الىأسسفل سافلين الالذين آمنوا وعملوا لصالحات فابقواعلي المحة الاملية وذاك أنه وطبيعته اكتب على الاعراض وأمراض الاغراض فأراد هذا الحكم أن يرده الى أحسن تقويم الذى خلقه الله عليه فهذا كان فعد الشخص العاقل بمرفذه فده الصنعة المسهاة بالكيمياء ولبسنسوى معرفة المقاديروالاوزان فان الانسان المخلقه المة وهوآدم أمسل هدفه الغشأة الانسانية والصورة الجسعية الطبيعية العنصر بةركب جسندمعن حاد وبارد ووطب ويابس بلمن بارديابس وباردوطب وحاد رطب وحار بابس وهي الاخلاط الاربصة السوداء والبانم والدم والصفراء كلعي فيجسم العالم الكبيرالنار والهواء والمباء والترابخاني افة جسمآدم من طين وهومزج المساء بالتراب ثم نفخ فيه نفساور وحا واقدورد فى النبؤة الاولى فى بعض الكتب المنزلة على في في اسرائيل ماأذ كرنمه الآن فان الحاجة مست الى دكره فان أصدق الاخبار ماروى عن القدَّمالي فروينا عن مسلمة بن وضاح مسند الله وكان من أهل قرطبة فقال قال الله في بعض ما أنزله على أنبياء مني اسر اليل الى خلقت بعنى آدم من تراب وماه ونفخت فيه نفساو روحافسق بتجسمه ممن قبسل التراب ورطوبته من المساء وحوارته من النفس وبرودته من الروح قال ثم جعلت في الجسد بعد هذا أر بعدةً أنواع أخو لانقوم واحدته نهى الابالاخوى وهي المركان والعم والبلغم ثمأ سكنت بعضهن في بعض فجعلت سكن اليموسة في للرقالسوداء ومسكن الحرارة في المرة الصفراه ومسكن الرطو بةقيالهم ومسكن البرودة في البلنم ثم قال جل ثناؤه فاى جسداعتدات فيه هسة مالاخلاط كملت محته واعتدلت بغيته فان زادت واحدة منهن على الأخوى وقهرتهن دخل الدهم على الجسد وقد ومازادت واذا كانت افصة ضعفت عن مقاومتهن فدخل السقم نظبتهن اياها وضعفهاعن مقاومتهن فع الطب أديز بدف الناقص أو ينقص من ازائد طلب الاعتدال في كلام طويل عن الله تعالى ذكرناه في الموعظة الحسنة وكان هذا الاماممن أعلم الناس منذاالمش الطميعي وباللعالم العلوي في مدن الآثار الودعة في أنو ارالكواكب وسباحتها وهو الاصرالذي أوحي اهمق السموات وفياقنر باتهاوهموطهاوت مودهاوأ وجهاوحصرضها فالنمالي وأوجىفي كالسياءأمرها وقال في الارص وقذر وبها فواتها وكان لهددالشخص فبإذكرباه مجال وحدوباع متسع وقدم راسيحة لكن ماتعدت فؤمهي المطر الفلك الساء عمن بالدوق والحال لكن حصل لهمافي الفلك المكوكب والاطلس بالكشعب والاطلاع وكان الذالب عليه فلرالاء الى وعموالاء بان لاسقل عدد ناجلة واحمدة فكان مرذ الشخص لا يعرج بسبح بروطانبتهمن حيث صدهوه كرهمع المقادل فادرحه ودقائقه وكان عنسده من أصرارا حياء الموات عجائب وكان يما خصه الله به انه ما حل عوص فد أجدب الأأوجد الله في ما لحصب والمركة كمار و بناعن رسول الله صلى الله عما يه وسلم في خضررض الله عنه وفدست لعن اسمه بخضر فقال صدلي المه عليه وسدلم ماقعد على فروة الااحتزت تحته خضراء وكان هذاالامام له ناميذكر برفي المعرفة لذانية وعلم القوة وكان يتلطف باصحابه في التنتيه عليه و بسترعن عامة أصحابه ذلك خوط عليه منهم ولذلك سمى مداوى المكلوم كالسنسكتم بعقوب يوسف عليهما المسلام حلى اعليه من اخو ته وكان يشعل عاتنه أسحابه بعلم التدبير ومشال ذلك بممايشا كل همذا الفن من تركيب الارواح فى الاجساد وتحليل الاجساد وتأليفها بخلع مورة عنها وخلع صورة علىهاليقغوا وزذلك على صنعة انتة العلىم الحسكيم وعن هذا القطب خرج علم العالم وكومه انسآنا كبرا وانالانسان عتصره في الجرميسة مضاهه في العني فاخبر في الروح الذي أخذت منه مأودعته في هسذا الكتابانهجع أصحابه يوماني دسكرة وقام فيوم خطيبا وكانت عليهمهابة فقال افهمواعني ماأر من واسكم في مقامي هذا وفكروافي واستخرجوا كغزه واتساع زمانه فيأى عالمهوواني الكم ناصعوما كل مايدري يذاع فانه لكل علم أهل يختص بهم وما يحسكن الانفراد ولايسع الوقت فلابد أن يكون ف الجع فطر مختلفة وأ ذهان عبر مؤ تلفة والقصود من الجاعة واحداياه أقصد بكلامى وبيده مفتاح رمنى ولسكل مقالم مقال ولنكل علم رجال ولكل واودحال فافهموا عنى ما قول دعوا ماتسه مون فبنور النورا قسمت و بروح الحياة وحياة الروح آلبت أفي عنكم لنقلب من حيث جت وراجع الى الاصل الذي عنه وجذت فقد طال مكثى في هذه الظلمة وضاق نفسي بترادف هذه الهمة والى سأات الرحلة عنكم وقدأذن لى فى الرحيل فالبتواعلى كلامى فتعقلون ماأقول بعد القيناء سنبن عينهاوذ كرعددها فلا برحوا حنى آنيكم عدهد الدّة وان برحم فلتسرعوا الى هدا الجلس الكرة وان لطف معناه وغلب على الحرف معناه فالحقيقة الحقيقة والطريقة الطريقة فقدائسترك الجنقوالدنيا فى اللبن والبناء وان كانت الواحدة من طبن وتبن والاخرى من عسجد ولجين هذاما كان من وصيته لبغيه وهفه مسئلة عظيمة رمن هاوراح فن عرفها استراح واقد دحلت بوما نفرطبة على قاضبها أبي الوليدين رشد وكان برغب في لقائي لما سمع وبلغه ما فتح الله يه على في خلوقي وكان يطهرا تنجب بماسمع فبعثني والدى اليه في حاجة قمد امنه حتى بجقع في فأنَّه كان من أصدقائه وأماصيٌّ ما بقل وسهى ولاطر شارى ومندمادخات عليه قاممن مكانه الى محبة واعظاما فعانقنى وقالى مع قلت فنم فراد فرحه في لعهمى عنه شما في استشرت بما فرحه من ذلك فقلت له لا فاشف و تفدير فونه وشك فياعنده وقال كيم وحدثم الامرى المتم والهيمى الاطمى هيل هو ما أعطاه لنا النظر قات فعم لا بين هم ولا تطبر الارواح من موادها ولاعد ق من أحدادها فاسفر لو فه وأخذه الافكل وقعد بحوقل وعرف ما أشرت به المدهوعين هذه المسته التي والعمد القطب الامام أعنى عداوى المكلوم وطلب بعد ذلك من أبي الاجهاع ساليم ضماعنده علياهل هو بوافق أو بحاف فانه كان من رباب الفكر والنظر العقلى فشكر القة تعالى الذي كان في زمان رأى و ممن دحل حلاله بوافق أو بحاف الحروج من غيردرس ولا بحث ولامطالعة ولاقراءة وقال حدة مالة أثبتنا ها ومارأ بما طار بالم فالحديثة الذي أعلى زمان و مواحد من أربابها الفاعين منه أو أبو ابها والحديث الذي خيم ولا بيم وينه فيها حجاب رقيق أنظر البه منه ولا بيمسر في ولا يمر في مكانى وقد شغل بنفسه عنى فقلت المفرد من أربابها الفاعين على منه المناب المناب ولا يسمر في ولا يمن وينه فيها حجاب رقيق أنظر البه منه ولا يسمر في ولا يمر في مكانى وقد شغل بنفسه عنى فقلت المفرد منه بالمام على منه المناب بالمناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب والمناب والمناب عدى مناطرت لا فص دوك فقيد تها عندى وعظة ونذكر مرابه وهذه أهماله يعنى تواليفه وعال له اين جبر با ولدى مع ما طرت لا فص دوك فقيد تها عندى وعظة ونذكرة حم المناب وعله من المناب المناب والمناب والمن

هذا الامام وهذه أعماله ، بالبت شعرى هل أنت آماله

وكانهذا القطبمداوى الكوم فدأظهرسر حركة الفلك والهلوكان على غدرهذا الشكل الذى أوجد مالله عليه لم يسع أن يتكون شئ ف الوجود الذي تحت حيطته وبين الحكمة الالحسة ف ذلك لبرى الالب عدم المة في الاشدياء وانه بكل شئ عليم الاله الاحوالعليم الحكيم وفي معرفة الذات والمستفات علم ماأشار اليدهذا القطب فاوتحرك غير المستدير لماهم اغلاه بحركته وكانت احياز كثيرة نبنى فاخلاء فسكان لايشكون عن الك الحركة عمام أمروكان ينقص منه قدرما نقص من عمارة تلك الاحياز بالحركة وذلك بشيئة الله تعالى وحكمته الحار بفني وضع الاسماب وأخيرهذا الغطبان العالمموجودما بين المحيط والنقطة على صراتيهم وصغرا فلاكهم وعظمهاوان الاقرب الي الحيط أوسىعهن الذىفىجوفهفيومة كعر ومكانهأفسح ولسانهأفسح وهوالىالتحقق بالقوةوالصفاءأقرب وبا انحط الى العناصر زل عن هذه الدرجة حتى الى كرة الارض وكل جزء ف كل عيط يقابل ما فوقه وما تحته بذا له لابر بد واحدعلى الآخوشي وان انسع الواحد وصاق الآخو وهذامن ابرادالك مرعلى الصفير والواسع على الضيق من عميراً ن يوسع الضيق أويعنيق الواسع والمكل ينظرالي المقعلة بذوانههم والمقطة مع صنفرها تنظرالي كل جزء من الحيط بهما وذانها فالمنتصرالحيط والمحتصر مسه النقطة وبالمكس فانظر ولماانحط الامر الى العناصر حتى انتهي الى الارض كثرعكره مثل الماء في الحب والزيت وكل ما تع في الدن يتزل الى أسفله عكر مو يصفو أعلاه والمعنى في ذلك ما يجده عالم الطبيعةمن الحجب المانعة عن ادراك الانوارمن العلوم والتجليات بكدورات الشهوات والشبوات الشرعية وعدم الورع فاالسان والنظروالساع والمطيم والمشرب والملبس والمركب والمنكح وكدورات الشهوات بالانكاب عليها والاستفراغ فيهاوان كانت حلالاواعالم ينع نيل الشهوات في الآخرة وهي أعظم من شهوات الدنيامن التجليلان التجليهناك على الابمار وليست الابمار بمحل الشهوات والتجلي هناف الدنبا انماهو على البمائر والبواطن دون الطاهر والبواطن محل الشهوات ولابجتمع التحلي والشهوة في حل واحد فلهذا جنح العار دون والزهادي هذه الديا الى المعل ون فيل شهره انهاد الشعل بكسب حطامها وهذا الامام هوالذي أعلم أمحاله ان مرحالاسده بقال له الإيدال بجمط الله بي لاه من المسعة لكل هذل اقليم والهم تنظر روحانيات السموات الساع و كان شخص مهد فؤة

منزوحانياتالانبياءالسكالمين فىصدهالسموات وهمابراهيمالخليل يليمموسي بايهمرون يتلوهادريس بشاوه بوسف الومعيسي يشاوه آدم مسلام اللهعليهم أجعين وأشابحيي فلهتردد بين عيسى وابين هرون وينزل على قاوب هؤلاء الابدال السيةمن حقالق هؤلاء الانبياء عليم السلام وتنظرا ابهم هذه الكوا كبالسمة عاأودع الله تعالى فى سباحتها فى أفلا كهاو بمناود عالله فى حوكات هذه السموات السبع من الامرار والعلوم والآ ارالعداوية والسفلية قال تعالى وأوحى فى كل سياء أصرها فلهم فى فاو بهم فى كل ساعة وتى كل يوم بحسب ما يعطيه صاحب تلك الساعة وسلطان ذاك اليوم فسكل أصرعلى يكون في يوم الاحد فن مادة ادر يس عليه السلام وكل أثر على بكون فذلك اليوم في عنصرا لهواء والنارفن سمباحة الشمس ونظرها الودع من القة تعالى فيها وما يكون من أثر في عنصر الماء والتراب فىدلك اليوم غن حوكة الفك الرابع وموضع هذا الشخص الذي يحفظه من الاقاليم الاقليم الرابع فما يحمسل لهذا الشخص الخصوص من الابدال بهذا الاقليم من العاوم علم أسرار الروحانيات وعلم النور والضياء وعلم البرق والشماع وعلم كلجمهم ستنير ولماذا استنار وماالمزاج الذى أعطاه هذا القبول مثل الحباحب من الحيوان وكاصول شبجرالتين من النبات وكحجرااهي والياقوت وبعض لحوم الحيوان وعدا الكال في المعدن والنبات والحبوان والانسان والملك وعلم الحركة المستقيمة حيمًا ظهرت ف حيوان أونبات وعمم معالم التأسيس وانفاس الانوار وعدلم خلع الارواح المدترات وابضاح الامور المبهمات وحسل المشكل من المسائل الغامضية وعلم النغمات الفلكية والعدولابية وأصوات آلات الطرب من الاوتار وغيرها وعلم المناسة بينهاو بين طباقع الحيوان ومالانبات منها وعملم اليمه تنهى المعانى الروحانية والروائح العطرية وحالاز اجالذى عطرها ولماذا ترجم وكيف يتقابها الهواءالى الادراك الشمى وهدل هوجوهرا وعرض كلذلك يناله ويعلمه صاحب ذلك الاقليم فىذلك الروم وى سائر الايام فساعات حكم حركة ذلك الفلك وحكم مافيمسن السكوا كبومافيه من روحانية النبئ كهكذا الى تمنام دورة الجمعة وكل أمرعلى يكون في يوم الاثنين فن روحانية آدم عليه السلام وكل أثر علوى في عنصر الحواء والنار فن سباحة القمر وكلأثرسفلي فعنصرالماه والترابفن وكذفاك المهاه الدنيا ولخذا الشخص الاقليم السادع هابحمسل لحذا البدل من العاوم في نفسه في يوم الاثنين وفي كلّ ساعة من ساعات أيام الجعة عباريكون لمذا الفائث حكم فيهاع والسعادة والشقاء وعزالاساءومالهامن الخواص وعمرا للدوالجزروالر بووالنقص وكلأم علمي يكون في يوم الثلاثاء فن روحانية هارون عايره السدلام وكل أثرعاوي في عمصر النار والهواه في روحانية الاحر وكل أثرسفلي ف ركن الماء والتراب في حركة الفلك الخامس وطفدا البدل من الافاليم الافليم الثالث فبالعطيه من العلوم يحفدا اليوم وفي ساعاته من الايام علم تدبعالملك وسياحته وعلما لمبةوا لحباية وترتبب الجيوش والقنال ومكايدا لحروب وعلمالغرابي ودبح الحيوان وعلم أسرارايام النحروسر بإنه في سائر البقاع وعلم الحدى والفالال وتبزالشيهة من الدليل وكل أص على يكون في يوم الاراهاء فنروطا بةعبدي عليه السدلام وهو يوم النوروكان له نظر الينافي دخوا افي هسذا الطريق التي نحن اليوم علبهاوكل أثر في عنصر النار والهواء فن روحانية سباحة الكاتب في فلمكه وكل أثرسفلي في ركن المناء والتراب فن سوكة فلك السماء الثانية والمبدل صاحب هذا اليوم الاقليم السادس وعابحسل لهمن العلوم فى هذا اليوم وفى ساعتمن الايام علم الاوهام والالهسام والوحى والآراء والاقيسة والرؤ ياوالعبادة والاختراع الصناعى والعطر دةوعلم الفلط الذى يعلى بدينالفهم وعلمالتعاليم وعدلمالكتابة والآدابوالزجر والكهانة والسمحر والطلسبات والعزائم وكل أمرعه يكون في وم الجيس غن روحانية موسى عليه السلام وكل أثرعلى في ركن النار والحواء غن سيباحة المشترى وكل أترسفلى فعنصرالماء والتراب فن وكة فلكه ولهذا البدل من الاقاليم الاقليم التاني وعماعصل المن الماوم فحذااليوم وفساعاته من الايام علم النباث والنواميس وعلم أسسباب الخير ومكارم الاخلاق وعلم الفربات وعلرف ولالاعمال وأين ينهى بصاحبها وكلأم على يكون فى يوم الجعمة يكون لهمذا الشخص الذي محفظ الله به الفليم الخامس فن روحانية يوسم عليه السلام وكل أثر على يكون في ركن النار والمواء فن اظر كوكب الره ة

وكل أثرسة في وركن الماء والارض فن حركة فلك الزهرة وهومن الامرالذي أوحى الله في كل سباء وهـــــ الآثار هي الامرالالحي الذي تبزل بين الساءوالارض وهوفي كل مايتواه بينهما بين السياء بما يغزل منهاو مين الارص ب تقبل من هذا البزول كايقبل رحم الانتي المامين الرجل للتكوين والهواء الرطب و الطير قال تعالى خاق مبع صموات ومن الارض مثلهن تنزل الاس بينهن لتعلموا ان الله على كل عنى قدير والقندرة مالها تعلق الابالايجاد فعلم الن القصود مهذا التبزل اعاهوالتكوين وعايح صلاه من العاوم فحدا اليوم وفي صاعاته من الايام عز التصوير من حضرة الحال والاس وعدل الاحوال وكل أمرعلى بكون فيوم الت طيف السدل الخدى فحفظ الافليم الاقل فن روحانية ابراهم الخليل عليه السلام ومايكون فيمن أترعاوى فدكن الناروا لهواء فن حركة كوكب كيوان ف فلكه ومأكان من أثر في الدالم السفلي ركن الارض والماء فن حوكة فلكه يقول تعالى في الكوا كب السيارة كل في فلك يسبحون وقال تدلى وبالنجم مهتدون فالقها الاهتداء بها وهما يحسل اسن العاوم في هذا اليوموف ساعاته من بافى الابام ليلاونها واعلم النبات والمتمكين وعدلم الدقام والبقاء وعلى حدا الامام بمقامات هؤلاء الابدال وهجيراهم وقال ان مقام الاول وهجيره لبس كشهشي وسبيذاك كون الاولية افلونفذ مامسل اسمشه الاولية فذكره مناسب لفامه ومقام الشخص الثاني في هجيره لنفد البحر قبسل أن تنف كلبات ربي وهومقام العلم الالحي وتعلقه لاينهى وهوالناني من الاوصاف فان أول الاوصاف الحياة ويليه المروهجيرالشخص النالث ومقامه وفى أنفسكم أفلاتبصرون وهي الرئمة الثالثة فان الآيات الاول هي الامهاء الالحية والآيات الثوافي في الآفاق والآيات التي تلى الثواتي في أعدما فال تعالى منريهم آياتنافي الأفاق وفي أنفسهم ولهذا احتص بهدا الهجير الثالث من الابدال ومقام الرابع ف هجره يايني كسترابا وهوالركن الرابع من الاركان الذي يطلب المركز عند من يقول مغلبين لنقطة الاكرة أقرب من الارص وظاف الفطة كانسب وجودالحيط فهو إطلب القرب من الله موجد الاشسيامولا يحصل الابالتواضع ولاأنزل في التواسع من الارض وعي منادع العاوم وتفجر الانهار وكل ما ينزل من المصرات فانحاهو من بخارات الرطوبات التي تصعدمن الارض عها تتفجر العيون والانهار ومنها نخرج البخارات الى الجرففستحيل ماء فينزل غيثا فلهذا اختص الرامع بالرامع من الاركان ومقام الخامس فاسألوا أهدل الدكران كنتم لاتعلمون ولا بسأل الاالولودفاله ومقام الطفولة من العلقل وهوالنسد اقال تعالى أخرجكم من علون أثها تكم لاتعلمون شيأفلا بعلم حتى بسأل عالواد ف الرتبة الحاسبة لان أتهائه أربعة وهن الاركان فكان هو العين الخاسسة فلهذا كان السؤال هجيرالدل الخامس من الابدال وأثاء تام السادس فهجيره أفؤض أصى الىاللة وهي المرتبة السادسة مكات المسادس واعا كاساأ الدسةله لأنه في المرتبة الخاسة كإذ كرنايسال وقدكان لايع معدماسال عزولماعز تحفق بعلمه تربه فتوص أمره اليه لانه علم ان أمره ليس بيده منعشى وان القيفعل مابر بلد ففال فسطمت ان الله لماملكني أصى وهو بفعل ماير يدعلمت ان التفويض ف ذلك أرجع فى فلذلك أتحد هجيرا ومقام السابع الماعرضنا الامالة وذلك أن لها الرتبة السابعة وكان أيضا تكوين آدم المعرعت مبلاسسان فى الرتبة السامة فالدعن عقل تمنفس ثمهاء تمفلك ثمفاعلان ثمنفعلان فهذمستة ثمنكؤن الاسان الذى هوآدم فالرنبة السابعة ولماكان وجودالاسان فىالسبلة ولحمامن الزمان فى الدلالة سبعة آلاف سنة فوجدالانسان فى الرنبة السابعة من المدة فساحز الامانة الاس بحنن السبعة وكان هذاهو السابع من الابدال فلذلك انخذ هجيرا معذ والآبة فهذا قد بينالك مرات الابدال وأخرت ان هدا القطب الذي هومداوى الكلوم كان في زمان حب في هيكاه وولايته في العالم اذا وقف وقف لوقفته صعون فبيلة كاهم قدظهرت فيهم المعارف الالحية وأسرار الوجودوكان ابدالا يتعدى كالممه السيمة ومكث زما اطو بلاق اصابه وكان يعين في زمانه من أصحابه شخصا فاضلا كان أقرب الناس الب مجلسا كان اسمه المنط علمادرج هدا الامام ولى مفامه في القطبية المستسلم وكان غالب علمه علم الزمان وهو علم شريف سنه يعرف الارل ومتحلهر قوله عايه السيلام كان الله ولائم معه وهذاعة لايطله الاالافر ادمن الرجال وهو المعبر عنه بالدهر الاول

وده الدهور وعن هذا الازلبوجدالزمان وبهتسمي انتهاله هروهوقوله عليه السبالام لانسبوا الدهر فان انتهمو الدهروالحديث صبحنات ومنحصدل فعلم الدهر قم يقف في شئ ينسبه الى الحق فان له الانساع لاعطم ومن هذا العلم تعدّدت المقالات في الله ومنه اختلفت العقائد وهـندا العلم يقبلها كالها ولايردّمنها شـيه وهو العلم العام وهو اطرف الالمي وأسراره عجبية ماله عين موجودة وهوفي كلشئ ماكم يقبسل الحق نسبته ويقبسل الكون يسته هوسلطان الامهاء كالهاالمعية والمعيية عنافكان فخذا الامام فيمه اليدالبيضاء وكان لهمن علمه بدهر الدهورع لرحكمة الدبياق لعباباهلهاولهسمي لعباواهةأوجمده وكثيراماينسب اللعبالي الزمان فيقال لعبالزمان مصله وهومتعاني السابقة وهوالحا كمفالعا فبمةوكان هذا الامام يذم الكسب ولايقول به معمعرفت بحكمته ولكن كانبرق بذلك هم أصحابه عن التعلق بالوسائط أخبرت له مامات حتى عمل من أسر اراحلق ف حلفه مستة والاثين ألف علم وحسماله علمن العاوم العاوية خاصة وماترجه القوولي بعد وشخص فاضل اسمه مطهر الحق عاش ما تة وحسين سنة ومات وولى معده الهمائج وكان كبرالشان ظهر بالسيف عاش ماثة وأربعين سنقمات مقتولاى غزاة كان الغالب على حاله من الاسهاء الالهية القهار ولماقتل ولى معده شخص يقال له لقمان والله أعلم وكان ياقب واضع الحكم عاش ما تة وعشرين سنة كان عارفا بالثرتيب والعلوم الرياصية والطبيعية والالهبة وكان كثيرالوصية لاصحابه فان كان هولقمان فقدذ كرامة لنا ما كان يوصى به الله عما يدل على رنيته في العربالله وتحر يضمعلى القصدوالاعتدال في الاشياء في عموم الاحوال ولما مائرحهالله وكان فيزمان داودعليه السلام ولى الدهشخص اسمه الكاسب وكانت له قدم راسخة في علم المناسبات بين العالمين والمسبة الالحية التي وجدها العالم على همة والصورة التي هو عليها كان هذا الامام اذا أراد اظهار أثرماني الوجود نطرني نفسه الحالمؤثر فيممن العالم العاوى طرة مخصوصة على وزن معاوم فيظهر ذلك الاثرمن عبرمباشرة ولا حيلة طبيعية وكان يقول ان الله أودع العلم كله في الاولاك وجعل الانسان محموع رفائق العالم كله في الانسان اليكل شئ فى العالم رفيقة عند تمن ظك الرفيقة يكون من ذلك الشي فى الابسان ما أودع الله عند ذلك الشي من الامو رالى أحد التعليه اليؤديه الى هذا الاسان وبتلك الرقيقة يحرك الانسان العارف ذلك الشي لماير يده عامن شي فى العالم الاوله أترفى الانسان وللانسان أثرفيه فسكان لحف كشف هذمالرقائق ومعرفتها وهي مثل أشعة الذورعاش هدا الامام ثمانين سنة ولمامات ورته شخص يسمى جامع الحسكم عاش مائة وعشر بن سنة له كلام عظيم في أسرار الابدال و لشيخ والتلميذوكان يقول بالاسباب وكان قدأعطى أسراوالنبات وكان لهف كلء إيختص باهدل هدا العلريق قدم وفها ذكرناه في هذا البابغنية والله يقول الحق وهو بهدى السبيل

﴿البابالسادسعشر

فى معرفة المنازل السفلية والعلوم الكونية ومبعداً ، عرفة الله منها ومعرفة الاوناد والابدال ومن تولاهم من الارواح العلوية وترتب افلا كها

عمل الكتاف اعلام مرتبة • هى الدليل على المناوب الرسل وهى الى كشفت معالم السبل همى الى كشفت معالم السبل المان العالم العملون المسبحة • من الملال وخلف عاوا الى زحل لولا الذي أوجد الاوتاد أربعة • رسى بها الارض فا برت من الميل المستقرع لها من يكون بها • فاعب له مثلا ناهيك من مثل الماستقرع لها من يكون بها • فاعب له مثلا ناهيك من مثل

اعلم أيدك القة اناقدذ كرفاق الباب الذى قبل حدّ امنازل الابدال ومقاماتهم ومن تولاهم من الارواح الملوية وترتيب افلا كها ومالله بعد المساوية وترتيب افلا كها ومالله بعد المساوية وترتيب عبد المساوية والمساوية و

خلفهم وعن أعمانهم وعن شمائلهم ويستعين على الانسان بالطبع فالمالساعد له فبايدعوه اليسمس انباع الشهوات فامرالاسان أن بقالهمن هذه الجهات وأن يحمن هذه الجهات بمأامره الشرع أن بحصنها محنى لايحد السيطان الى الدخول السهمنها سبيلاقان جاءك من بين بديك وطردته لاحت الثمن العاوم عاوم النور مستمن الله عايك وجزاء حيثآ ثرتجناباللةعلى هوالدوعلوم النورعلي قسمين عاوم كشف وعاوم برهان بصحيح فكر فيحصل لهمن طريق البرهان مايرديه الشبه المضاة القادحة في وجودا لحق وتوحيده وأسهائه وأفعاله فبالبرهان يردعني المعطاة ويدل على أنبات وجودالاله وبميردعلي أهل الشرك الذين بجعاون معاللة المئو ويدل على توحيدالاله من كونه الها وبهيرد علىمن ينني أحكام الاسهاء الالحية وصحمة آثارها في السكون ويفل على اثباتها بالبرهان السمعي من طريق الاطلاق وبالبرهان العقلى من طريق المعائى وبه يردعلى نفاة الافعال من الفلاسفة ويدل على المسبحاله فاعل وان المفعولات مرادة لهسمعا وعقلا وأماعلوم الكشف فهوما يحمسل لهمن المعارف الالحيث في التجايات في المظاهر وان جاءك من خلفك وهوما يدعوك اليه أن تقول على القمالا تعلو فدعى النبرة قوالرسالة وإن الله فدأوجي اليك وذلك ان الشيطان اعاينظرفى كلملة كل صفة علق الشارع المذمة عليها في تلك الامة فيأمرك بها وكل صفة على الحمدة عابها نهاك عنهاهذاعلى الاطلاق والملك على التقيض منه يأمرك بالحمود منهاو ينهاك عن المذموم فاذاطر دنهمن خلفك لاحتاك عاوم المدق ومنازله وأين ينتهي بصاحب كإفال نعالى في مقعد صدق الاان ذلك صدفهم هو الذي أقعدهم ذلك المقعد عندمليك مقتدر فان الاقتدار يناسب المدق فان معناه الغوي قال رمح صدق أي صاب قوي ولما كانتالقوةصفة همذاالصادق حيث قويعلي نفسمه فإينزين بماليس له والنزم الحني في أفواله وأحواله وأعماله وصدق فيهاأ قعده الحق عندمليك مقتدر أىأطلعه على القوة الالحية التي أعطته الفؤة في صدفه الدي كان عليه فان الملك هوالشديدأ يضافهو مناسب القندر قال قيس بن الحطيم بصف طعنة

ملكت بها كني فانهرت فنقها ، برى قائم من دونهما ماورا ، هـ ا

أى شددت كني بهايقال ملكت المجين اذا شددت عجنه فيحسل لك اذاخالفته في هدا الامر الذي جاءك به علم تعاق الاقتدارالالمي بالايجاد وهي مسئلة خلاف بين أهل الحقائق من أصحابنا وبحصل لك علم العصمة والحفط الالمي حني لايؤثر فيك وهمك ولاغمرك فتكون خالصال بكوان جاءك منجهة الهين فقو بتعايه ودفعته ومه اذاجاءك من هامه الجهة الموصوفة بالفؤة فاله يأتي اليك ليضف إيا لمك ويقينك ويلقى عليك شبهاى أدلتك ومكاشعاتك فالهادي كل كشف يطلعك الحق عليده أحرامن عالم الخيال ينصب الك مشابها لحالك الذي أنت به فى وقتك فان لم بكن الث علم فوى بمآتيز به مين الحق ومايخيله الم فتكون موسوى المقام والاالتعس عليك الامركا حيلت السحرة للعاتبة ال الحبال والعصى حيات ولرتكن كذلك وقد كان موسى عليه السلامات أتي عصاه فكانت حية تسعى خاف مهاعلى نفسه على مجرى العادة وانحاف ممالقة بين يديه معرفة هذا فبلجم المحرة ليكون على يقدين من اللة انها آية وانها لاتصر وكان خوفه الثاني عند ماألقت المحرة الحبال والعصى فمارث حياث فيأ بمار الحاضرين على الاسة لشلا يلتبس عليهم الاس فلا يفرقون بين الخيال والحقيقة أوبين ماهومين عندالله وبين مابيس من عندالله فاختلف تعاق الخوفين فأنه عليه السلام على مبنقه وربه قوى الجاش بماتقدمه اذقيله في الالقاء الاول خذها ولانخف سنعيدها سيرتهاالاولى أىترجع عصاكما كانت فى عينك فأخنى تعالى العصافى روحانية الحبية البررخية فتاغفت جبع حيات السحرة المنحيلة وعيون الحاضرين فإبنق لتلك الحبال والعصى عين ظاهرة فى أعيهم وهي ظهور حجتمه على حجحهم ف صورحبال وعصي فأبصرت السحرة والناس حبال السحرة وعصيهم التي ألقوها -بالاوعميا فهـذا كان للقفهالاانها أنعدمت الحبال والعصى اذلوانعدمت ادخل عليهم التليس في عصاموسي وكانت الشبهة تدخل عابهم فاما رأى الناس الحبال حبالاعلموا أنهامكيدة طبيعية يعضدها قوة كيدية روحانية فتلففت عماموسي صوراخيات من الحبال والعصى كإيبطل كلام الخصم اذا كان على غيرحق أن يكون حجة لاان ماأ في به ينعدم بل من محدو و معدولا

عندال معين وبرول عندهم كونهجية فلماعلمت المحرة قدرماجاه يهموسيمن قوةالحجة وانه خارج عماجاؤابه وتحقف شقوف محاه به على ماجاؤابه ورأ واخوف علمواان ذاك من عند القولوكان من عنده البخف لأنه يعام ماجري فاته عبدالمحرة حوقه وآيته عندالناس تلقف عصادفا متتالمحرة قيل كانواتمانين ألف ساحر وعلمواان أعطم الآبات وهدا الوطن تلقف دنه الصورمن أعين الناظرين وابقاءصو رةحيسة عصاموسي في أعينهم والحال عندهم واحدة فعلمواصدق موسي فبايدعوهم اليه وان هذاالذئ أتي به خارج عن الصوروا لحيل المعاومة في السحر فهوأص الحي ابس لموسى عليه السلام فيه تعمل فصد فوابر سالته على بصيرة واختار واعذاب فرعون على عذاب الله وآثروا الآخرة على الدنيا وعلموامن عامهم بذلك ان الله على كل شئ قدير وأن الله قد أحاط بكل شئ علما وان الحفائق لانتبدل وأن عصاموسي مبطونة في صورة الحية عن أعين الجيع وعن الذي القاها بخوقه الذي شبهدو امنه فهذه فائدة العروان جاءك الشيطان من جهمة الشمال شربهات التعطيل ووجودالشريك فلة تعالى في الوهية فطردته فإن الله يقو يكعلى ذلك بدلائل التوحيدوع إالظر فان الحلف للعطاة ودفعهم مضرورة العزالذي بعز به وحود البارى فالخلف التعطيال والشمال الشرك والمين المنعف ومن بين أبديهم التسكيك فى الحوام ومن هنا دحل التليس على السوفسطائية حيث أدخل لحم الغلط في الحواس وهي التي يستند اليهاأهل النظر في صحة أ دلتهم والى البديهيات في العز الالمي وعيره فلماأ طهر لهم الغاها فىذلك فالوامام علم أصلابوثق بهفان قيل طم فهذاعل مأنه مائم علم عمامستند كموانتم اهروقولكم ازاهدا أنضامن حلةالاغاليط اثبات مانفيقوه فادحل عليهم الشبه فعايسفندون اليه في تركيب مقدماتهم فالادلة ويرجعون المعهاولهدا دستمنا اللهمن ذلك فإبحمل للحس علطا جلة واحدة وال الذي يدركه الحساحي فاله موصل ماهوحاكم بل شاعد واتما العقل هو الحاكم والعلط مصوب الى الحاكم في الحبكم ومعاوم عمد القائلين بغلط الحس وغبرالقائلين بهان المقل يفلطاذا كان مطر فاسدا أعنى طراله بكرفان المطر يمقسم الى صبح وفاسد فهذا هومن بين أيديهم عملتم أن الانسان قد حعله الحق قسمين في تربيد مدينة بدنه وجعل القلب بين القسمين ممه كالفاصل بين الشبشين عمل فى الفسم الاعلى الدى هو الرئس حيم الفوى الحسية والروحانية وماجعه ل فى النصف الآخر من الفوى الحساسة الاحاسة اللس ويدرك الحشن واللبي والحار والبارد والرطب واليابس بروحه الحساس من حيث هقد الفؤة الحاصة السار بفى حيع بدمه لاغبرذاك وأشامن القوى الطبيعية المتعلقة بتدبير البدن فالقوة الجاذبة وبهاتج فب المس الحبوانية مابه مسلاح العضومن الكبدوالقلب والقوة الماسكة وبهاتم كماجة بته الجاذبة على العضوحتي بأحدمنمافيه منافعه فانقلت فاذاكان القصود المنفعة فن أين دخل المرض على الجد فاعلران المرض من الزيادة على مايستحقه من المنداء أوالنقص بمايستحقه فهذه القوّماعند هاميزان الاستحقاق فاذاج فبترا ثداعلي ماعتاج اليه البدن أونقمت عنه كان المرض فان حقيقتها الجذب ماحقيقتها الميزان فاذا أخذته على الوزن الصحيح فذلك لماعكمالانفاق ومن قوة أخرى لابحكم القصد وذلك ليع المحدث نقصه وان اللة يفعل مايريد وكذلك فيه أيضاالفؤة الدافعة وبهايعرق البدن فان العلبيعة ماهى داخة بغدار مخصوص لانهاتجهل الميزان وهي محكومة لامرآخ من فنول أطرأ في الزاج تعطيها القوة الشهو انية وكذاك أيضاحذ اكله سارق جيع البدن عاواو سفلا وأماسا لرالقوى فحلهاالنصفالاعلى وهوالنصف الاشرف محسل وجودالحياتين حياةالسم وحياةالنفس فاي عضومات من همذه الاعضاء زالت عنه القوى التي كانت فيهمن المشروط وجودها بوجودا لحياة ومالجة ث العضووطرأ على محل فو تقاخلل فان حكمها بغسمه يتخبط ولايعطى علما محيحا كمحل الخيال اذاطر أثخه علة فالخيال لايبطل وأعما يبطل قبول المحة فهابراه علما وكذاك العفل وكل قوة روحانية وأماالقوى الحسمة فهي أبضام وجودة لكن قطر أنجب بينها وبين مدركاتها في العضوالقائة به من ماء ينزل في العين وغيرذاك وأما انفوى في محالها مازالت ولابرحت ولكن الحب طرأت فنعت فالاعمى بشاهدا لحجاس وبراه وهو الظلمة التي يجدهافهي ظلمة الحجاب فشهده الحجاب وكذلك ذالق العل والكراذاوجد مرافالماشر العضوالقام به قوة الذوق اعماهوا المرقاطة والداك أدرك المراوع الحس بقول أدرك مراوة والمراوة وعرف أدرك مراوة والمحمد الكرمن وان أصاب عرف العمالة فإيحكم على السكر بالمراوة وعرف ما أدرك القوة وعرف المادرك القوة وعرف المادرك القوة وعرف المادرك القوة وعرف المادرك المحمولة على على حال وان القاضى يخطئ ويعيب

وصل و وأمامع وقد الحقوم و دالمتزل فاعلم ان الكون الاتماق له سبط الدات أصلا واعمامته العلم الم تبه وهو مسمى الله فه والدليل المحقوظ الاركان السادعلى معرفة الاله وما يجب أن يكون عليه سبحانه من أسهاء الافعال ونعوت الجلال و بابة حقيقة يصدر الكون من هذه الذات المنعوبة بهذه المرتبة الجهولة المعين والكيف وعند بالاخلاف في انها لا تقل مل يطاق عليها بعوت انزيه صفات الحدث وان القدم طاوالازل الذي يطلق لوجود ها اعماهي أسهاء مدل على سلوب من نبى الاولية و ما يليق بالحدوث و هذا المخالفة المحتلفة المكانى وأي منه المحتلفة المكانى وأي صفة نفسية تدوية و هم الله المرق المنافقة عن شاهد ناهم من المتكامين كافي عبدالله الكانى وأي المعالس الاشقر والصر برالسلاوي صاحب الارجوزة في علم الكلام على أبي سعيد الخراز وأبي حامد وأمنا طمافي قوطم المعاس الاستر ما الذي المحالة المنافقة عن المنافقة عن المنافقة عن المنافقة عن المنافقة عن المنافقة عن المنافقة والمنافقة والمن

﴿ فَصَلَ ﴾ وأَمَا حَدَيْثَ الأَوْنَادَ الذي يُمَانَى مَمْرُفِيهِ مِهِدَا الدَّبُ فَاعْدِيرِ انْ قُوءَ الذي حَفَقَا الدَّبِيمُ العَالَمُ وَفَعْتُ الاغامس الهدوهم حص من الابدال والاماس أحص مهدوالقطب هو حص الحديد والابدال في ما حدر في أعد مشترك يطلقون الاندال على من تبدات أوسافه المدمومة بالجموده واصموله على المديدس وهد أرا مول عديد بعصه اصفة يختمعون فيهاوميهم من فال عدد هم سدمه والدين فالواحد معدمه من سدمه الابدان جرحان عن الاوتادمتمعر بنومنامي قالبان الاوناد الاريعتمي الاندال فالاندال معومي هماه استعقار بصفهم الاوتادوالمان هماالامامان وواحدهوا لقطب وهدها لحيله هم الاعدال وقالوا سموا بدالا ليكوسهم ادامات واحدمهم كان الآس بدلهو يؤحدهن الان بعين واحدوث مل الار معون بواحدمن الثلاثماتة وتكمل الثلاثماتة بواحدمن صالحي المؤمين وقبل سمو ابدالا لاتهم أعطوا من القوة أن يتركوابدلهم حيث يريدون لامرية ومف فوسهم على علم منهم الاربعة لهممثل ماللابد ال الذين ذكرتاهم في الباب قبل هذار وحانية الحيسة ورثعانية ألية فيهم من هو على قلب آدم والآخرعلى قلب ابراهيم والآخرعلى قلب عيسى والآخرعلى قلب مجدعليهم السلام فنهممن تمدم وحانية اسرافيل وآخر روحامية مكائيل وآخر ووحانب تجبريل وآخر ووهانية عزرائيل ولكلوند ركنمن أركان الببت فالذى على قلب آدم عليه السد الامادار كن الشاى والذي على قلب أبراهيم له الركن العراق والذي على قلب عيسى عليه السلامه الركن العماني والذى على قلب محدصلى القعليه وسلم لهركن الجر الاسود وهولنا بحمد الله وكان بعض الاركان في زماننا الربيع من محود المداردين الحطاب فلمامات خلفه شخص آخر وكان الشيخ أبوعلى الموارى قد أطلعه اللةعليم فى كشفه قبل أن يعرفهم وتحقق صورهم فسامات حتى أبصر منهم ثلاثة في عالم الحس أبصرر بيعا المارديني وأبصر الآخو وهورجل فارسى وأبصر اولازمنالى ان مات سنة تسع وتسعين وخسما تقاخرني بذلك وفال لى البصرت الرابع وهورجل حدثى واعلم أن هؤلاء الاو الديحوون على عادم جمة كثيرة فالذي لابدالهم من العلم به وبه يكونون أوتادا فازادمن العاوم فتهمن له خستعشر علما ومنهمن لهولا بدئمانية عشرعلما ومهممن لهأحد وعشرون علماومتهممن لهأر بعة وعشرون عاما فان أصناف العدد كثيرة هذا العددمن أصناف العاوم لكل واحد مهم لابدله منسه وقديكون الواحدا وكالهم يجمع أوبجمعون علرالجاعة وزيادة ولكن الخاص احكل احدمتهم مادكرنامن العدد فهوشرط فيهوقد لابكون له ولالواحد منهم علم زائد لامن الذي عندأ محابه ولاعالبس عدهم عمهم من الوجه وهوقوله تعالى عن ابليس مُ لا تينهم من بن الديهم و من خلفهم وعن أعانهم وعن شما الهم واحل جهة وتديشفع بومالفيامة فعين دخل عليها بايس منجهته فالذى لهالوجه لهمن العلوم علم الاصطلام والوجداد والشوق والعشق وغامضات المسائل وعزالنظر وعزالرياضة وعزالطبيعة والعزالالهي وعزالبزان وعزالانوار وعلم السبحاث الوجهية وعلمالمشاهدة وعلمالفناء وعلم تسخير الارواح وعلم استنزال الرومانيات العلى وعلما لحركة وعلم البيس وعلم المحاهدة وعلم الحشر وعلم النشر وعلم وازين الاعمال وعلم جهم وعملم الصراط والدىله الثهاللمعهالاسرار وعزالفيوب وعزالكنوز وعزالنبات وعزالممدن وعزالحبوان وعزخفياتالامور وعلمالمياه وعلمالتكوين وعلمالتلوين وعلمالرسوخ وعلمالشات وعلمالقام وعلمالقدم وعلمالفصول المقومة وعزالاعبان وعزالكون وعلمالدنيا وعلمالجنة وعلمالخلود وعرا تقامات والذىلهاليسله علمالعرازخ وعلمالارواح البرزخية وعلمنطق الطبر وعمالمان الرياح وعلم التنزل وعلم الاستحالات وعلمالزج وعملم مشاهدة القات وعلم تحريك النفوس وعلم المبل وعلم المعراج وعلم الرسالة وعلم السكاد. وعلم الانفاس وعلم الاحوال وعلمالسياع وعلمالحيرة وعلمالهوى والذىلها لخامه لعالمالحياة وعلمالاحوال لدمنة بالفقائد وعلم السفس وعزالتجلى وعزالمنصات وعزالسكاح وعزالرحمة وعزالتعاطف وعزالتودد وعسرالدوق وعلم الشرب وعلمالرى وعلم حواهر القرآن وعلم دروا الفرقان وعماله المصالة رة فكل شخص كاد كرنالابدله من هدف العاوم هازادعلي ذلك فدالك من الاختصاص الالحي فهدا فدسدام انسالا وياد كاف الباب الدي فبله بينا مايختص به الابدال والبناني فصل المنازل من هذا الكأب ما يختص به التعلب والامام رمستوى الاصول في مات عقيمه وهوالسيمون ومائنان من أقواب هذاالكأب والمة غول الحق وهو بهدى الدمين

والناصالسابع عشرفي معرفة انتقال العاوم البكو يةوسدمن العبوم الالهمة امدة فاعامه

عباومالكون انتقل انتقالا ، وعبارالوجب لايرجو زوالا فتأبتهما وننفهما جيعما ، وتقطع نجسدها عالا فحالا الهي كيف بعلمكم سوا كجم، ومثلك من تبارك أوتعالى الهي كيف يعلمكم سواكم ، وهــل غــــــريكون الحكم مثالا ومن طلب الطريق بلادليل ﴿ الهِي لقَــــه طلب الحالا .. الهي كيف تهواكم فساوب ، وماترجه التألف والوصالا الهيكيف يعرف كم سواكم ﴿ وهــل شيُّ ســواكم لا ولالا الهى كيف تبصركم عبون ، ولست النسيرات ولاالط الالا الهى لاأرى نفسى سـواكم ، وكيفـارى الحـال أوالهنلالا الهي أنت أنت وان الى . ليطاب من المايتك النوالا لففرقام عندي من وجودي ، تواه من غنياك فيكان حالا وأطلعني ليظهـرني اليــه ، ولم يرني سـواه فكنت آلا ومن قصدالسراب برياساء ، يرى عسمين الحياة بهزلالا أناالكون الذي لاشيم مثلي . ومن أنامنه في المثالا وذامن أعب الاشياء فانظر به عساك ترى مماثه استحالا فَالْهَالِكُونُ غُرُ وَجُودُفُرُهُ ۞ تُمَنَّزُهُ أَنْ يَقَارُمُ أَوْ شَالًا

اعل أيدك الله ان كل ما في العالم منتقل من حال الى حال فعالم الزمان في كل زمان منتقل وعالم الانفاس في كل نفس وعالم التعجلي في كل نجل والعدلة في ذلك قوله نعالي كل يوم هوفي شأن وأبده غوله نعالي سنفرع الكرام المدان وكل انسان بحدمن نفسه تذوع الخواطر في قلبه في حركاته وسكانه في امن نقلب يكون في العالم الاعلى و لاستال الرهوعن توجمه الهبي تنجل حص لتلك العين فيكون استناده من ذلك التحلي بحسب ماتعطيه حقبقته واعرال المدرف الكونية منهاعاوم مأخودةمن الاكوان ومعاوماتهاأ كوان وعاوم تؤخفهن الاكوان ومعاوماتها سدوااسب ليست باكوان وعلوم تؤحذهن الاكوان ومعلومهاذات الحق وعلوم تؤحذهن الحق ومعلومهاالا كوان وعلوم نؤحد انتقاله بأيضان الاسان يطاب ابتداء مرفة كون من الاكوان أو يشخذ دليلاعلى مطاوبه كونامن الاكوان فاذا حصل لهذلك المطلوب لاحله رجه الحق فيه ولم يكن ذلك الوجه مطاو باله فتعانى به هذا الطالب وترك قصده الاول وانتقل العلم يطاب ما بعطيه ذلك الوجه عنهم وزيعرف ذلك ومنهم من هو حاله هذا ولا يعرف بالتقل عنه والاما انتقل اليه حتى ان من العاريق زل فقال اذاراً بتم الرجل يقيم على حال واحدة أر بعين يومَّا فاعاموا اله مراء يابح واوهل تعطي الحقائق أن يستى أحدنصسين أوزما مين على حال واحدة فتبكون الالوهية معطلة الفعل في حقه هذا امالا ينصوّر الاان هذا العارف لم يعرف مايرا وبالانتفال بكون الانتقال كان والاحثال فسكان ختقل مع الانفاس من الشيء الى مشدله فالتبسث عليه الصورة بكونه ماتغبر عليمه من الشخص حاله الازلى تخبله كإيقال فلان مارال الوم ماشيا وماقمه ولاشك ان المشي حوكات كشيرة متدردة وكل حركة ماهي عين الاحرى بلهي مثابه اوعلمك ينتفل بالنذا لهاوية ول مانف برعليه الحال ركم تغيرت عليه من الاحوال

﴿ فُصَالَ ﴾ وأثنا انتفالات العلوم الاطبة فهو الاسترسال الذي ذهب اليه أبو المعالى امام الحرم بروا "علقت الني ذهب اليها محدين عمر بن الخطيب الزازي وأشأه سل القسدم الراسخة من أهسل طر يتسافلا يتولون هسامالا نتقالات فان الاشياءعند الحق مشهودة معاومة الاعيان والاحوال على صور هالني تكون عليها ونهاد اوحدث عيانهاالي مالايتناهي فلإيحدث تعلق على مذهب ابن الخطيب ولايكون استرسال على مذهب امام الحرسي رضى الله عن جيمهم والدليل العقلي الصحيح يعطى ماذهبنا اليب وهذا الذي ذكرهأهل التووا فقماهم عليم يعطيه الكشف من المقام الذي وراءطور المقل فصمدق الحيم وكل فؤة أعطت بحسبها فاذاأ وجدالله الاعياب دعاؤ حدها فيالالهوهي على حالانها باكنها وأزمنتها على اختسالاف أمكسها وأزمنتها فيبكشف طاعن أعرابه وأحواط مسيأ المدشئ الى مالابتها هيءني التتالى والتتابع فالاصربالمسبة الىاللة واحدكما فالرتعالى وماأصرناالاواحدة كلح بالنصر والمكثرة في نفس المدودات وهذا الاص قد حصل الى وقت فإنختل علينافيه وكان الاص في الكثرة واحداء ما ماغاب ولا زالوهكذائسهدهكلمن ذاق هدافهم فيالمنال كشخص واحبدلهأحوال مختلفةوقدمتورنالهمورة يكليال يكون علبها هكذا كل شخص وجعل بينك و بين هذه الصور عجاب فكشف الدعنها وأنت من جازمن اه مهاصورة فادركت جيع مافيهاعند رفع الحجاب بالنظرة الواحدة فالحق سبحانه ماعدل بهاعن صورها في ذلك الطبق مل كشف لحاعنها وألبسهاحالة الوجود لحافعاينت نفسمهاعلى مانكون عليمه أبدأوليس فحق نظرة الحق زران ماض ولا مستقبل بالاموركاها معادمة في مرانبها بتعد ادصورها فيهاوم رانبها الاوصف التناهي ولاننحصر ولاحدها تغفعنده فهكذا هوادراك الحق تعالى العالم ولجيم المكأت فحال عدمها ووجوده افعاج اتنزعت الاحوال فيخاط الافى علمها فاستفادت من كشفها اللك علمالم بكن عندها لاحالة لمتكن عليها فتحقى هذا فانها مسئلة خفية غامضة تتعلق بسر" القدار الفليلمن أصحابنامن يعثرعليها وأقانعلن علمنابالة نعالى فعلى فسمين معر" فقبالذات الالهية وهي موقوفة على الشهود والرؤية لكنهارؤ يفمن عيرا حاطة ومعر ففبكونه الحياوهي موقوفة على أمرين أوأحدهما وهوالوه والامرالآخوالطر والاستدلال وهذهبي انعرفة المكتسب وأتنالهم بكونه مختارافان الاختمار بمارضه

أحدية المشبئة فنسته الماطق اذاوصف به انماذلك من حيث ماهو الممكن هايسه لامن حيثُ ماهو الحق عليسة قال تعالى ولكن حق النولمني وقال تعالى أفن حقث علب كقالعذاب وقال عابد للالقول لدى وماأحسن مأنم به هذه الآبة وماأنا طلام للمبيد وهنانبه على سرّ القدرو به كانت الحجة البالغة فقعلى خلقه وهذا هوالذي يليق بجناب الحق والذي يرجع الم البكون ولوشتنا لآبينا كل خس هداها فحاشتنا ولكن اخرته واك التوصنيل فان المكان قابل للهداية والمُسلالة من حبت- قيقته فهوموضع الانقسام وعليه بردالتقسيم وفي تفس الامرابس مقافيه الاأمر واحد وهومعاوم عبدالله من جهة حال الممكن (مسئلة) ظاهر معقول الاختراع عدم المثال ف الشاهد كيف بصع الاختراع فأمر لم يزار مشهوداله تعالى معاوما كافر رناه في عدل القبالا شياه في كاب المرفه باقته وسئلة الاساءالالحبة سبواضافات ترجع الى عين واحدة اذلا يصع هذاك كثرة بوجود أعيان فيه كازعم من لاعر فهاتقمن بعض النظار ولوكانت الصفات أعيانا زائدة وماهواله الإبهالكانت الالوهية معلولة بهافلا بخلوان تكون حي عين الاله فالنيئ لابكون عاةلنفسه أولانكون فاظة لابكون معاولا لعاق لبتعينه فان العاة متقدمة على المعاول بالرتبة فيلزم من ذلك افتقار الالهمن كونه معاولا طهذه الاعيان الزائدة التي هي علة له وهو محال ممان الذي المعاول لا يكون له علتان وهذه كتبرة ولايكون الحاالا سافيطل أن تكون الاصاء والصفات أعيانا زائدة على ذاته تعالى الله عما يقول الظالون علوًا كبيرًا ﴿مسئانة الصورة في المرآة مسلم رزخي كالصورة التي براها السائم اذا وافقت الصورة الخارجة وكذلك المبت والمكانف وصورة المرأة أصداق مايعط بالبرزخ اذا كانت المرآة على شكل خاص ومقد ارجوم خاصةان لونكن كذلك لرتسدق فكل ماتعطيه بارتصدق فبالبعض واعران أشكال المراثى تختلف فتختلف السورفلوكان النظر بالانعكاس الحالمرثيات كإيراه بعضهم لادركها الرافي على مأهى عليه من كرجوعها وكخطره وغعن نصرف الجدم العذرل اصغيرالمورة للرثية الكبيرة فانفسها مغيرة وكذلك الجسم الكبيرالصقيل بكبرالسورة في عبن الرائى وبخرجها عرحة هاوكذلك الدريقن والطويل والمفؤج فاذن لبست الانعكاسات تعطى ذلك فلرشكن أن نقول الاان الجسم الصدقيل أحد الامورالتي تعطي صور العرزخ والمذالانتعلق الرؤية فيها الابالمحسوسات فأن الخيبال لاعمك الاماله صورة محسوسة أوص كسمن أجزاء محسوسة تركها القوذ الصورة فتعطى صورة لم بكن فحافي الحس وجودأصلالكن أجزاء ماتركبت مامحسوسة لخذا الرائى بلاشك ومسئلة اكدل نشأ فظهرت في الموجودات الانسان عندا بليم لان الانسان الكامل وحدعلى العبورة لاالاسان الحيوان والصورة فلمالكال واكن لايلزم من هذا أن يكون هوالافندل عندالله فهوأ كمل الجموع فان فالوا بقول الله علق السموات والارض أ كبرمن خلق الناس ولكن أكثرالماس لابعله وزاح ومعلوم الهلابر بدأ كبرف الجرم ولكن ير بدفى المعنى فلناله صدفت ولكن من قال انهاأ كرمه في الروحانية بل معنى السموات والارص من حيث ما يدل عليه كل واحدة منهما من طرق المعنى المنفردمن النظم الخاص لاجوامهماأ كبرف المني من جدم الانسان لاسان ولحمدا يصدرعن حوكات السموات والارض أعيان الموادات والتكوينات والانسان من حيث جومه من الموادات ولا بصدر من الانسان هذا وطميمة المناصرون ذلك فلهذا كاناأ كرمن خاق الانسان اذهماله كالابوين وهومن الامرالدي بتعزل بين السماء والارض ونعن انما اظرف الآفان الكامل فنقول انهأ كشل وأشا فمتسل عنداللة فذلك الأنسال وحد وقان المخلوق لايصارمالي نفس الخالق الاناغلامه ايا. الإسسالة إلى ليس اللهافي منقة نفسية تبواية الاواخدة لابحوزان يكون له الغنان فساعدا اذلوكان الكانت ذائهم كبغمنها ومنهي والتركيب في خفه محال فاثبات صدغة والدة نسونية على واحدة نحال (سنلة) لما كانت الصغات نسباواضافات والسب أمورعدمية راء ثم لادات واحد تمن جيع الوجوه لذلك جاز أن بكون العباد من حومين ف آخر الامر ولايسرمد عليهم عدم الرحة الى مالامهاية له دلاسكرمة على ذلك والاسهاء والصنفات لبست أعياما بوحب حكا عليه في الاشياء فلا الع من شمول الرحة للجميع ولاسهاوف وردسيقهاالفف فاذا انهى الفشب اليها كان الحديم لما و كان الامر على ما فاذا فالداك قال تعالى ولوشاء ربك

لهدى الداس حبعا فكان حكم هـ مدالشينه ف الدميا بالتكايف وأتناق الآخوة فالحسكم لقوله يضمل ماير بعد فن يقدرأن بدريدي بهايرد الانسرمد العداب على أهل المارولا تدأوعلى واحدى إلمام كامحني بكون حكم الامم المعدب والمبلى والمتقم وأمثاله محيحا والامماسلي وأمثاله سبقوا صافة لاعين موحودة وكبص كون الدائ الموحودة تحت حكماليس عوجودفكل مادكرمن قوله لوشاء والننششالاجل همذا الاصل فلهالاطلاق ومائم بصيرجع اليم لا يتطرق الهمه احمال في تسرم د العمد الحمد العمر مدا النعيم فلريني الا الجواز والمرحن الدنيا والأحرة فا دافهمت ماأشرنااليه قل تشعيبك بلزال بالكاية هرمسنهنك اطلاق الجوازعلي اللة تعالى سوءأ دب مع الله و بحصل المقصود باطلاق الجوارعلي المكن وهو الالبق اذلم يردبه شرع ولادل عليسه عقل فافهم وهذا القدركاف فان العزاطي أوسع من أن يستقصى والله غول الحق وهو بهدى مبيل

﴿ الباب الثامن عشر ﴾

فمعرفة عل المتهجدين ومايتعاني بهمن المسائل ومقداره في من اتب العاوم ومايظهر منعمن العاوم في الوجود

علم التهجيد عدم الغيب أيس له ف ف منزل العين احساس ولانظر ان التـــنزل يعطيـــه وانله ، فيعينــه سوراتعــاوبهصور فانهدعاه الىالمسراج خالف ع بدشله بين اعسلام العسلى سوو فكل منزلة تعطيمه منزلة ، اذاتحكم في أجفانه السمهر مالم يُنم هـنـ ه في الليسل حالته ، أو يدرك الفجر في أفاقه البصر نواوج الرهر لا مطيك رائحة . ماليجد بالنسيم اللين السحر

ان الماوك وان جلت مناصبها ، فمامع السوقة الاسرار والسمر اعلمأ بدك القان المتهجدين ليس لهماسم خاص الحي يعطيهم النهجدو يقعيهم فيه كالمن يقوم الليسل كله فان قائم الليل

كلعله اسم الحي يدعوه الب مويحر كه فان التهجد عبارة عن بقوم دينام ويقوم وينام ويقوم فن لم يقطع الليسل ف مناجاةر به هَكَذَافَايس بمنهجد فال تعالى ومن الليل فتهجد به فافلة لك وقال أن ربك يعر إ أنك تقوم أدفى من للني الليل وتصفه وثلثه ولهعلم خاص من جأنب الحق عبرال هده الحالة لمالم تجدق الاسهاء الالحية من تسقد اليه ولم تراقرب نسبة اليهامن الاسم الحق فاستندت الى الاسم الحق وقبلها هذا الاسم فكل علم أتى به التهجد الماهومن الاسم الحق فأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان يصوم الدهر و يقوم اللبل أن لنفسك عليك حقاولمينك عليك حقافهم وأفطر وقم ونم فجمعله بين القيام والنوم لاداء حتى النفس من أجـــل العين ولاداء حق النفس من جانب الله ولاتؤدى الحقوق الابالاسم الحق ومنسه لامن غسيره فلهذا استند المتهجدون لهسذا الاسم عمانه للتهجد أمر آخر لا يعلمه كل أحد وذلك أنه لابجني ثمرة مناجاة النهجد وبحصل عاومه الامن كانت صلاة الليل له نافلة وأتمامن كانت فريضتممن الصلاة فاقصة فانهاتكمل من نوافله فان استفرقت الفرائض نوافل العب المتهجد لم يبق له فافلة وليس عتهجد ولا صاحب نافاة فهمذا لاعمل لدحال النوافل ولاعاومها ولاتجلياتها فاعلذنك فنوم المنهجد لحق عينه وقيام لحق ربه فيكون مايعطيه الحق من العروالتجليف ومهتمرة قيامه ومايعطيهمن النشاط والفؤة وتجليهما وعاومهما في قيامه تمرة نومه وهكذا جيع أعمال العبد عما افترص عليه فتتداخل عاوم النهجدين كتداخل ضفيرة الشعر وهي من العاوم المشوقة للنفوس حيث التف هدف الالتفاف فيطهر فدا الالتفاف أسرار العالم الاعلى والاسفل والاسهاء الدافعل الافعال والتنزيه وهوقوله تعالى والتفت الساق بالساق أى اجتمع أمر الدنيا بامرالآخرة وماثم الادنياوآخ ةوهو المقام الحمود الذي ينتجه التهجد قال تمالى ومن الميل فنهجديه نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما مجودا وعسي من الله واجبة والمقام المحمود هوالدي له عواقب الثناء أي البيه برجع كل ثناء وأماقد رعام النهجد فهوعز يزالمقدار وذلك انها المبكن له اسم المي بسددايه كائرالا الرعر فامل حيث الجلةان مم أمم اغاب عنه أصحاب الآثار والآثار فطلبماهوفاداه النظرالي أن يستكشف و الاسباء الاطمية هل طما أعيان أوهل هي نسب حتى برى رجوع الآثار مل توجع الى أمر عدى فعال المهم وعدد و المستدرة المالي أمر عدى فعال المهم وعدد و المستدرة المالي أمر عدى فعال المهم وعدد قد المران يكون رحوع الى أمر عدى فأمن النظر في ذلك و رأى نفسه مولدا من فيام ونوم و وأى المورجوع النفس الى دانها و ما تطلبه و و أى الفيام حق الله عليه فاما كانت ذاته مركم من حدث الامرين نظر الى الحق من حيث ذات الحق فلاح له ان الحق ادا غرد بدائه لذاته الميكن العالم و الوجد الى العام عبى العالم المالية و مركمة من على عبى العالم المواد التوجد و أى ان العالم ومودع و دعن دلك التوجد الختلف النسب و رأى المهم و دواله مركمة من على الحق المستدون العالم وهو الفائن و مركمة من على المواد و و المقالم وهو الفائن من مركمة و المودود و المناسب حيث المقدمين وجه الى الفائم ومن المراد على المالوجود و المعام العالم العام العام المودود و عالم العام العام العام المودود و عالم و من المودود و عالم العام العام المودود و عالم و من المودود و عالم و من المودود و المودود و المعام العام العام العام العام العام العام و حصل له مطاو به وهو كان غرصه وكان صاب ذلك انكر و وقدر و فعال في فضاء وطروس دلك مفثلا

رب ليسل بسه ما أنى ﴿ خُره حتى القضى وطرى من مقام كنت أعشفه ، بحسد يشطيب الحسير وقال في الاسهاء الم

of the tillians he

man the shared as

م جدللا مداولا و غبر من قد كان مفعولا ثم أعضما حقيقت . . كونه لاحقل معقولا ف فنلفظنا به أدبا ، واعتقد الامر بجهولا

وكان ودرعلمه في الدبوه فدر معاومه وهو الدات المعاومات فيتعلق بعلم التهجد علم جيع الاسهاء كالهاوا حقه ابه الأسم القيوم الذي لاناً حده سندولا مو وهو العبد في حسب ما تعطيه حقيقة ذلك الاسم وعما يتعاق بهذه الحالقة من العاوم علم عليه من الاسرار الوجودية وغير الوجودية على حسب ما تعطيه حقيقة ذلك الاسم وعما يتعاق بهذه الحالقة من العاوم علم البرزخ وعلم التحلي العلم في الصور وعلم سوف الحنية وعلم تعبير الراق بالانفس الرق يامن جهة من براها وائم على من جان من ترى له فقد يكون الراقي هو الذي رقال فله من والعابر له اهوالذي له تبوا وائم النبوة من عبن علم الرب المعام المعمود الذي للتهجد يكون العالم المدة عليه وقل رباد حلى مدخل صدق المن المتعلق علم من المقامات والمعلق المنافقة على المنافقة على المنافقة المن

تجسلى وجود الحق فالثالثفى و دلبل على مق الماومس النص وان غاب عن ذاك التجلى مقسم وان غاب عن ذاك التجلى مقسم كثرة و فقيد تدا سية المون من وان ظهر تلاطيم

ولم يسد من نامس اوجدودونورها عا عنى عالم الارواح في سوى اعرض وليست انا ل العسبي في غسير مظهر عا ولوعتك الانسان من شدّه لحرص ولار يب في قسولي الدي قساد شاء عاوما هو بالروز الموّد و حدر ص

اعبلاً بدك الله ان كلحيوان وكلموصوف بادراك فالهي كل بفس في دلجيد بدمن حرث ديث الادر الدلك س الشخس المدركة والايكون عن يجمل اله ان ذلك علم فهذا هوفي نفس الامر علم فاتساف الماوم بالفص ف حق مفعو أن الادراك فدحيل بينهو بين أشياء كتيرة ماكان يدركها لولم قم محدا الماسع كن طرآعا به العمى أواصم وسر ذاك ولما كات العلوم تعاوونتضع بحسب المعاوم لداك تعافت الهدم بالعاوم الثمر يفقا عامية الني ادا الصف مها الانسان زكت نفسه وعظمت من تشه فأعلاها من تبة العزيانة وأعلى العارق الى المدر بلقعل النجليات ودوته عز النطروابس دون النظر علم المي واعماهي عقائدي عموم الخاق لاعاوم وهده المعوم هي الني أمر الاثنب عابه المسلام اللب لزيامة منهاقال تعالى ولاتجل بالقرآن من قبل أن يفضى البك وحيه وفل رسزدى علماأى زدنى من كلامك مانز بدبه عاما بكفائه قدزادهنامن الصالط العزبشرف التأتي عندالوحي دبامع الموالدي أنادبهمن فبل ربه ولهدا أردف هذه الآبة بفوله وعنت الوجوه الحي القيوم أي ذات فأرادعاوم التحلي والتجلي أشرف المرق الي تحصيل الداوم وهي علوم الاذواق واعران الزيادة والنقص بابا آخر نذكره أيضاان شاه الله وذلك ان الله جمل له كل شئ وافس الاسان من جائسة الاشسياء ظاهراو باطمافهي تدرك بالظاهر أموراتسمي عساوندرك بالباطن أموراتسمي عاماوالحق سبحانه هوالطاهروالباطن فموقع الادراك فالهليس في فدرة كل ماسوى الله أن بدرك شبأ مفسموا عاأ دركه عما جعل الله فيه ونجل الحق لكل من على أمن أي عالم كان من عالم أنسب أو الشهادة اعاهومن الامتراط هر وأنه الاسم الباطن فن حقيقة هذه السبة الهلاية م فها يجسل بدالاف الديب ولاف الآحرة الكان التحيي عدارة عن مهوره لن تجلي له في ذلك الجلي وهو الاسم الظاهر فان معقولية النسب لانفيذل وال ليكن له أو حود عين الكن هـ الوحود العقلي فهي معقولة فاداتجلي الحق امامنة أواجابة لسؤال فيسه فنحلي اطاهر النفس وقع الادراك رحس في صوره في برزخ التمثل فوقمت الزيادة عنمه التحلي له في علوم الاحكام ال كان من علماه الشريعة وي عجمه و بي مه في ان كان منطقيا وق عاوم بزان السكلام ان كان يحو باوكذ لك صاحب كل علمين عاوم الا كو رور برالا كو راء ع لهالز يادةهي نفسممن علممالذي هو صدده فاهل هذه الطريقة يعلمون الذهذه الزيادة اعما كاستمن ذلك التحلي الالمي المؤلاء الاسداف فامهم لايقدرون على اسكارما كشعالم وعديرالعارفين بحسون بالريادة ويتسون دلك الى أف كارهم وعيرهد بن بجدون من الريادة ولا يعلمون اسم استرادوا شيأفهم في المثل كمثل الحار بحمل أسه را بس مشل القوم الذين كذبواما باث الله وهي هذه الريادة وأصلها والجسمن الذين نسبواذلك الىأو كارهموما **علم انْ فكر مونظر مو بحثه في مسئلة من المسائل هو من زيادة العاوم في نفسمه من ذلك التجلي الذي د كرناه فالساطر** مشغول بقماى بعاره و بعابة مطلبه فيحجب عن فإلحال فهوى من يدعل وهولا بشمر واذا وقع النجلي أبط ابالاسم الطاهر لناطل المس وقع الادراك بالصبعرة فعالمالحفائق والماني الجرادة عن الوادوهي المبع عهامالموس اذ المص مالااشكال فيت وآلا حمال توجعمن الوجوه وليس ذلك الافي العالى فيكون صاحب المعافي مسدير يحسن بعب الهبكر فنمد مسيده المحيدا تتحليفا هعم فالهية وعاوم الاسرار وعاوم الدطن ومايتدي بالأحر وهدا محصوص أهل طر بقده بداست الريادة وأمّاسب بقصها فأمران المّاسوه في الزجي أصل الشرُّ أوف دي رس في ". وَمَا وَصَله فدلك وهددالا ينجيركم فالمالخضرف العلام العطبع كافرافهداق أصل مش وأتا لامرا مارص فقدرول ان كارى الفؤة والطبوان كان في النفس فشفله حدال باستوانها ع الشهو تعن افتداء العادمان فيهاشر فد سدهاريه فهه المجافد برول مداعي الحق من قلبه فيرجع الى الصكر الصحيح فيعدر ان الدبياء ترل منار بالماور وأسها حسر حرون لاست ادالم تتحل مسه عنابالعاوم ومكا والاحتلاق وصفات الملا الاعلى والطهار والجرمي

الشهوات ، ٠٠٠ يعن العمر اصحبح واقتناء العاوم الأطابة فيأحد في انشروع في ذلك ويدا أيصاسب تقص ا عالو، ولا عن العام في كرورا نيقص منهاعيها في الانسان الاالعاليم الألهية والاعطة في تعطى العمام بقص قط والالاسا يافيار بادمتارا مادائها من جهمة مالعطيه حواسه وتقلبات أحوالهي بصموحواطره فهوفي من يدعاوم الكمل لامتعة ويهاوااطل والناك والنطر والحهل والمعلة والنسيان كلهمذاوأمثاله لايكونءمهاالعمام أنتافيه عكم أنهن أواشك أوالنظر أواخهل أواأمفلة أوالنسيان وأتناهص علوم النجلى فزيادتها فالانسان على احدى هالفين حروج لاسياه مالتمليع والاولياء بحكم الورائة المبوية كافيل لافي زيد حين حام عليه حلم السابة وقالله حرج الى حاتى اصفتي هن رآك وآني فإربسعه الااستثال أصرو به خطاخطوة الى المسممن ربه معشى عليه فأذا البداءردواعلى حبيى الاصرله عني فابه كال مستهاكا فالحق كأفي عقال المر في فرد الي مقاء الاستهلاك فيه الارواح الموكة مهانئ مداله لما أصربالخروج فردالي الحق وحمف عليمه خلع الدلة والافتقار والانكسار فطاسعيشه ورأى ربه فرادا اسموا ستراج من حل الامامة المعارة الى لا مدَّله أن تؤخذ صموالا سنان من وقت رفيه في صلم المعراج بكور له نجل طي تحسيد معر احده مديكل شعص من أهل الله سل تحده لا يرفي فيه عبر دواور في أحدق سلم أحد لكاست المتوقعكة سنةه ركل ما يعطى الدائه مرامة عاصة لكل من رقى فيه وكانت العاماء توفى في سال الاسياء فحتال النوة وفيراوب والامراس كدلك وكان يرول الانساع الالمي بشكرار الامروفد ثفت عدنا أيه لانسكرارى ذلك الحماب تتبرآن عرددرج المعالى كالماالالمياء والاولياء والمؤمنون والرسدل على انسواء لاير بدسلم على سلمدرحة واحدة فالدرحة الاولى الاستلاء وهوالانقباد وآخو الدرج الفدء فيالعروج والبقاء في الخروج وينهدها مايقي وهو الايمان والاحمان والمملم والنقديس والتعربه والمبي والفقر والدلة والعزة والتلوين والتمكين في التاوين والفناءان كستحارجا والبفاءال كنتداحلااليه وي كلدرج في حروجك عنمه ينقص من باطنك بقمدرماير بدفي ظاهرك من عاوم التحلي الي أن تانهي الى آخردرج فان كنت عارجاووصلت الى آخردرج ظهر بدائه في طاهرك على قدرك وكدن له مطهر افي حافه ولم ين في بإطنك منه شيئ أصلاوزال عنك تحليات الباطن جِهةِ احدة قد دعاك لى الدخول المعهى أوَّل درج بتحلي لك في باطلك به درما ينقص من ذلك التجلي في ظاهر ك الى أن تنهى الى حردرج ويعله على اطلك مذانه ولا يبتى في طاهرك تجل أصلاو صب ذلك أن لا يزال العب والرب معافى كالوحودكل واحداء معدلا بزال اهدعدا والربر بامع هذه الزيادة والنقص فهذا هوسب زيادة علوم التحابات ونقسهافي الطاهر والماطن وسعب ذلك النركيب ولهذا كأن جيع مأحلفه المته وأوجد مفي عيد مركما لعظاهروله الحن والذى يسممه من المسائط انمناهي أمور مقولة لاوجود لهما في أعيانهما فبكل موجود سوى الله تعالى مرك حدف أعطانا الكشف الصحيح الذى لامرية فيت وهو الموجب لاستصحاب الافتقارله فأنه وصف ذاتى لەفان دېمت فقد أوضمنالك المنهاج واصنالك المعراج فاسلك واعرج تبصر وتشاه ماييناً والى ولماعينها للتحدرج المعارج ماأ بقينالك في النصيحة التي أمر تابهار سول القمسلي القعايد وسلم فأنه لووصفنا الشرات والتسائج وامنين لك العاريق الهسالشوقساك المسأمر عظيم لاتعرف العلريق الموسل اليعفوالذي غسى بيده انهطو المراج والمتبغول الحقوهو يهدى السبيل

﴿ الباب المنسرون في العلم العبدوي ومن أبن جاءوالي أبن ينتهى وكيفيته وهل تعلق بطول العالم أو بعرضه أو جهما ﴾

علم عيسي هوالذي ، جهسل الخلق قدره كان يحيي به الذي ، كانت الارض قبره قاوم النفيز اذن من فاب فيسه وأمره ان لاهدوته الذي ، كان فى الفيب صهره هدو روح عشسل ، أظهسر الله سرّه مند مند کالله بدره من غیب حضرت قد عالله بدره مارخاقامن بعدما ه کان روما فمره و انتهی فیده آمره ه خباه وسرت ه من کن مشله فقد ه عظم الله آجوه

1. إِنْ مَا لَا اللَّهُ اللَّهِ العِيسوي هو علم الحروف ولحدادا أعطى النفح وهو الحواء الخارج من تحو بم القلب الذي هو ووح الحدفه داابقطع الهوامي طريق كووجه الى فمالجسد صمى مواضع انقطاعه حووفا فطهرت عيال الحروف فاما وألوت مهرية الحياة الحسية في المعانى وهوأ والماظهر من الحضرة الاطبية للعالم وليكن للاعيان في حال عدمها شئ من الدب إلاالسمع فكانت الاعيان مستعدة في ذواتها في حال عدمها لقبول الامر الالحي اذاور دعايها بالوحود والماراد بهاالوجود فالرأف كن فتكوت وظهرت فأعياما فكان الكلام الالحي أولشي دركتهمن الله نعالى بالكلام الذي اليني به سمحانه فاترل كلة ركبت كلة كن وهي مركة من ثلاثة أحرف كاف و واو ونون وكل حرف من تلاثة فعله تالتيامة التي جمنر هاالثلاثة وهي أول الافراد وانهت سائط العمد بوجود التسمة من كن فطهر مكن عبي المدود والعدد ومنهنا كانأصل تركيب القدمات من الانة وان كانت والطاهر أربعة فان الواجد بتكرر رف المقدّمتين فهيي ثلاثة وعن المردوحدالكون لاعن الواحمه وقدع تختالحق ان سب الحياة في صور الولدات ايما هوا فهجالالحمي فيفيله فاداسؤ يتمومعت فيدمس روحي وهوالنفس الذي أحيى الله بمالاعمان فاطهره قال جلى لله عليه وسل الرحن أسى من قبل عن فبعب بدلك الفس الرحماني صورة الإيمان في قاوب المؤمنين وصورة لاحكام المتبرونة هديلي عسي عوهمه اسمح لالحي ويسته فكان ينفحق الصورة الكالنة في المرأوق مِصورة الله إلى أنشأه من أهلين فيقوم حيا بالادن لاخي الساري في تلك الممحة وفي دلك الحواء ولولاسريان الاذن الالجي فيما باحصال حيادي صورة أصلا فن مص الرحمان حاء المملم العيسوي الي عبسي فكان بحي الموتى يهمحه عايمه ليدالهم وكانانه ؤه ليالصورالمنفوخ فيهاودلك هوالخط الدي لمكل موجودمن المةو مهمل اليهادا إصارسا المالامور كلهاواء بحال الاسان في معراجه الى ربه وأخدكل كون منه في طريقه ما ماسمه إستى منه الاهدا الميرالدى عند دعمن الله ولا رادالانه ولا يسمع كالامه الانهقائه بتعالى ويتقدس أن بدرك الابه وادار حع الشعص من هدا المنهدوركب صورته في كانت تحالت في عروحه ورد العالم اليه جيع ما كان حدومه عما يماسموان كل عالم لابتهدى مدمه فاجهم الكل عيهد المرالالحي واشفل عليه وبهسبعت الصورة عمده وحدث وبالذلا عمده رسوادو وجييه الموترتين حبت نيلاس حيث هماما سرتم يطهر القصل الالمي ولاالامتنان على هده الصورة وقد يعت الاختطائية على حيع الخداد أق و منال لدى كال من المحاوق للقمن التعطيم والنناء اعما حكان من ذلك السر الالمي في كل أي من روحه وابس عن فيه فالحق هو الدي حمد نفسه وسبح نفسه وما كان من خيرا لهي للده الصورة عسديك إبتجميد والتسبيح فن باب المةلامن باب الاستحقاق الكونى فانجعل الحق له استحقاقا فن حيث انه أوجب دلك على غسمه فالمكادات عن الحروف والحروث عن المواء والهواءعن النفس الرحماتي و بالاسماء تظهر الآثارف الاكوان والبهايمنى العزالميسوي مان الافسان بهده السكامات بجعل الحضرة الرحمانية تعطيمين نفسها وانقوه بهجياتها يسأل فيه بتلك المحمات ومسيرالامردور بإدائك واعلمان حياة الارواح حياة ذانية ولهذا يكون كلذى روح عي روحه ولماعل مذلك السامري حين أبصر جعر يل وعلم ان روحه عين ذاته وان حيام ذاتية فلايما أ موضة الاحبى ذلك الموضع عباشرة تلك الصو رةا امتلة المعاخفين أثر مقبضة وذلك قوله تعالى وباأخبر بهعنه انه فال ذلك ففيصت فبضة من أترال سول فلماصاغ المجل وصوره سذفيه تلك القبضة فارا اججل ولما كان عبسي علمه المسلام روحا كإمهاه الله وكالشأه روحافي صورة اسان ابتة أنشأجبريل في صورة اعر الي عبر ابنة كان يحيى الوني عجر دالنفح نمانه أيده بروح الفدس فهوروح مؤيد بروح طاهرةمن ديسالا كوان والاصلى هددا كاءالحي

الازلى عبنالخ اذالاند بدواء أميرااطر فب أعنى الازل والابدوجودالما لموحدونه لحي وهــــــــــــــــــالم هوالمتعلق نطول العالمأعني العدبالروحان وهوعالم المعانى والاص ويتعلق بعرض المعالم وهوعالم الخلق والطبيعة والاجسام والكللملة ألاله الحلق والامر فل الروح من أمرر في تبارك اللهرب العالمين وهذا كان علم الحسين بن مورر حسه الله فاذا ممعت أحدامن أهلطر يقتابتكام فالخروف فيقول ان الحرف الفلاقي طوله كذاذ واعا وشبراوعرضه كذا كالحلاج وغبيره فأنه يريد بالطول فعله في عالم الارواح وبالمرض فعله في عالم الاجسام ذلك المقدار المذكور الذي عيره به وهداالاصطلاح من وضم الحلاج فن علمن الحققين حقيقة كن فقد علم المبلم العلوى" ومن أوجمه بهمته شيأمن الكائنات فماهومن همذا العلم ولماكانت التسعة ظهرت في حقيقة همة والثلاثة الاحرف ظهرعته امن المعدودات النسمة الافلاك وبحركا يجوع النسمة الافلاك وتسييركوا كهاوجد ثالدنيا ومافيها كالنهاأ يضانخرب بحركانها وبحركة الاعلى من هده النسعة وجدت الجنة بمافيها وعنساد سوكة ذلك الاعلى يتكون جيم مافي الجنة وبحركة الثاني الذي يلى الاعلى وحمدت النار بماهيه اوالقبامة والمشوالخشر والذنبر وبماذ كرناه كات الدنيا عنزجة لعج عزوج سذاروبماذ كرناهأيضا كاشالجمة ماكلها والمارعذاباكلها وزالذلك المزجى أهله فنشأةالآخرة لاتقبل من اج نشأة الدنيا وهذا هو العرقان بي نشأة الد، إو الآحوة أذان نشأة المارأ عني أهليه اادا انهمي ويهم الفض الالهي وأمده ولحق بالرحة انتى سيقته في الدي برجع الحبكم لحيافهم وصورتها صورتها لانفيدل ولونية لت تعذبوا فيعتكم عليهم أولاباذن الله وتوليته حركة الفلك النافي من الأعلى ، إيطه رقيم بمن العداب في كل عن قابل للعداب واعداقلنا في كل محل قابل العقاب لاجل من فيها بمن لا يقبل العذاب فادا انقعت مدنها وهي خس وأر بعون ألف سنة لتكون في هذه المدةعذ اباعلي أهلها يشعذبون فبهاعذ المدتمالالا غتر ثلاثة وعشر بن أنسسنة تمير سل الرحن عابهم توم تيفيبون فيها عن الاحساس وهوقوله تعالى الايموت بهاولايحبي وقوله عليه السلام في أهن المناو الذين هم أهلها لايمونمون فيهاولا بحبون ير يدحالهم في هذه الاوقات التي يفيدون فيهاعن احساسهم مثل الذي يفشي عليه من أهل العداب في الدنيامن شدةالجزع وقؤدالآلام الفرطة فمكثون كذلك تسمء شرة المسسنة ثم بفيقون من غشيتهم وقديدل الله حاودهم جاوداع عرهافيمذ بون فيها خسمة عشر ألماسانه ثم الشيءايهم في مكثون ف غشانهم احدى عشرة أصاسمة ثم يفيقون وقدندل الله جاودهم جاوداغيرها ليذوقوا المداب فيجدون العداب الاليمسيعة آلاب سنة ثم يفشي عليهم ثلاثة آلاف سنة ثم يفيقون فيرزقه مالله لذ دوراحة مثل الذي ينام على تعب و بستيقط وهذا من رحته الني سبقت نحة به ووسعت كل شئ فيكون المباحكم عنسد ذلك حكم النا أبيد من الامم الواسم الذي به وسعكل شئ رجسة وعلما فلايجدون ألماو يدوم لهم ذلك ويستغذمونه ويتولون سينا فلاسأل حسذرا أن نذكر بعوسها وقدقال اللهلما اختأوافيهاولانكامون فيكتون وهمفيهامبلمون ولايبيءلمهم من العنفاب الاالخوف من رجوع العنقاب عليهم فهذا القدرمن العنذاب هوالذي يسرمدعليم وهوالخوف وهوعذاب نفسي لاحمي وفد بذهاون عنمه في أوقات فنعيمهم الراحة من المدنداب الحسيّ بما يجمل الله في قاو مهم من أنه ذور حة واسمة يقول الله تعالى فاليوم منساكم كانسيتم ومن هذمالحقينة يقولون نسينا اذالم بحسوا بالآلام وكذلك قوله نسواالله فنسبهم وكذلك اليوم ندى أىنترك فجهنماذ كانالنسيان الترك وبالهمزالنأخر فاهدلالمارحظهم منالنميم عدم وقوع الصذاب وحظهممن الصداب توقعه فأله لاأمان للمبطريق الاغبيار عن الله ويحجبون عن خوف التوقع في أوقات فوقتها بحجبون عنه عشرة الاف سنةور فناألني سنةور فتاستة آلاف سنة ولايخرجون عن هذا المفدار الذكور مني ماكان لابدأن كمون هذا الفدر لهمن الزمان وادا أرادانة أن ينعمهم من اسمه الرجن بنظرون في حالهم الني هم عليها في الوقت وخووجهم عماكانوافيهمن العذاب فينعمون مذلك القدرمن المظرفو فنابدوم لهرهذا المظرألف سنةووقتا نسعة آلاف سب روفتا خسة آلاف سنة فيزيدو ينقص فلاتزال حالهم هدادا أعانى جهم ادهم أهله اوهذا الذي وكرناه كامس العلم العيسوى الموروث من المقام المحمدى والله يقول الحقى وهو جهدى السديل

واباب الحادى والمشرون في معرفة الانه علوم كوندة و بوالح بعصها في بعض كه عمر التوالح علم العكر بصحبه ه علم استائج السببه الى المطر هي الادلة ان حققت صورتها ، مثل الدلالة في الانتي مع الدكر على أدى وصالا بحد أجمعه ، على حقيقة كن في عالم الصور والواولولا كون المون طهرها ، في المبن فالمة تشي على قيد وفر فرجهه ، في جوهر المشر فا علم بان وحود الكون في فلك ، وفي توجهه ، في جوهر المشر

اعم أبدك المقان حداهو علم التوالدوالناسل وهومن علوم الاكوان وأصله من الم الالحي فلنبي الكاولامو له فالاكوان و بعد دلك الله ِ ملك في العر الالهي فانكل علم أصله من الدر الالهي أذ كان كل ماسوى المدر الله فالباغة تعالى وسخر المكرماق السموات ومافى الارض جيعامنه فهداعم التوالج سارق كل شئ وهوعزا الالتحام والتكاح ومنه حسى ومعنوى والاهي فاعزامك اذا أردت أن تمارحة يقمعه فلتسظر مأولافي عالما لحس مفعالم الطبيعة تمف المعابى الروحانية تمق العدل الحي فامّاني الحس فاعدلم أمه اداشاءالله أن بظهر شخصابين النبن ذانك للاتنان هما ينتجانه ولابسع أن بظهر عنهما ثالث مالم غم مه ماحكم ثالث وهوأن بغضي أحدهما الى الآخر بالجساع فاذا اجتماعلى وجه غموص وشرط مخموص وهوأن يكون الحل فابلا الولادة لايف دالبذراذ اقبله ويكون البذريقبل فتح المورة فيمعذ اعوالنرط اغاص وأماالوجه الخصوص فهوأن يكون التقاء الفرجين وانزال الماء والريجعن شهوة فلابد من ظهور المنوهو المسمى ولداوالاتنان يسميان والدبن وظهور الثالث يسمى ولادة واجتاعهما يسمى شكاعاوسفا عاوهذا أمرعسوس واقع فيالحيوان وانماقل بوجه مخصوص وشرط مخصوص فعما يكونءن كل ذكروأتي بجفعان سكاح والدولابد آلابحصول ماذكرناه وسنبينه في العاني بلوضح من همة ادالمطاوب دلك وأتنا فالطبيعة فان الساءاذا أمطرت الماءوقبلت الارض الماءور بتوهو حلها فانبتت من كل زوج مبيج وكذلك افاح التبخل والشجر ومن كلشئ خلقناز وجين لاجل التوالد هواقاني المعاني فهوأن تعلم ان الاشباء على فسمين مفردات ومركات وأن العرالفرد يتفدم على العربالرك والمرالفردية تسمى بالحدوالعر المركب يفتنص بالبردن فادا أردت أن تعزوجوداامالم هل هوعن سب أولافاتصدالي مفردين أوماهوف حكم المفردين مدل الفدمة الشرطية تمتجعل أحد الفرد بن موصوعام بتدأ وتحدل المفرد الآخر عليه على طريق الاخبار به عنه فتقول كل مادث فهذا المدمى مبتدأ فانه الذي بدأت به ووضوعا أول فاله الموضوع الاول الذي وضمته لتحمل عليدما نخبر بهعذه وهومفر دفان الاسم المضاف فى حكم المفرد ولابد أن تعلم بالحد منى الحدوث وممنى كل الذي أضفته اليه وجعلته كالسور لماعيط به فانكل تفتضي الحصر بالوضع في السبان فاذاعلت الحادث حيث خلت عليد ممردا آحر وهو قولك فلهسبب فأخبرت به عنمه فلابدأن نعل أيضامعني السبب ومقوليته ف الوضع وهذا هوااعلم بالفردات المفشعة بالحدفقام من هذين المفردين صورةمر كبة كاقامت صورة الانسان من حبوان تونطني ففلت فيه حيوان باطني فتركيب الفردين بعمل أحدهماعلى الآخر لابمتبح شبأوانه اهى دءوى يفتقر مدعيهاالى دليل على صهاحتى بعدق الخرعن الوصوع بعا خبر به عنه فيؤخذ مناذلك سلمااذا كان في دعوى خاصة على طريق ضرب المثال عافة النطو يل وابس كابي هنا بعمل ليزان المعانى وانعاذ التموقوف على علم المنطق فانه لابد أن يكون كل مفرد معاوما وأن يكون ما يخسر به عن المفردالموضوع معاوماً يضا المَّايِرهان حسى "أوبديهي" أوظري يرجع اليوما تم تعالب قدمة أسرى تعسمل فيهاما جملت فيالاولى ولابدأن يكون أحدالمفردين مذكورا فالمقدمتين فهي أربعة في صورة النركيب وهي تلائة فالمنى لمانذ كرمان شاءالة وان لم يكن كذلك فالهلا يشيع ما تختول ف هذه المسئلة التي مثانا جانى القدّمه لاخرى والعالم مادث وتطلب فيسمس العم عد الفرد فيها ماطلبته في المفدمة الاولى من معرفة العالم ماهو وحل الحدوث عليه بقواك مادث وقدكان هذا الحادث الذى هو عول ف هذه المقدّمة موضوعافى الاولى جين حلت عليه السد وذكر ر

اخادت فالمقذ منين وهوازابط بنهمافادا ارتبعاسي فالمكالارتباط وجه العليسل وسمى اجتماعهما دليلاو برهانا وينج اسرورة ان حدوث العالم اصب فالعلة الحدوث والحكم السب فالحكم من العلة فاله ينسترط ف هدا المدر بكون الحكام من العدلة أوصا وبالحناوان ابكن كذلك فأه لايصدق صدا والامور العقاية وأتر مأحده في الشرعيات فاذا أودت أن تعلم مشيلا ال النبذ حوام جذه العلر يقة فتذول كل مسترحوا بواليية مسكر الهوس مونعت فدالك مااعتسبرت فىالامور العقلية كامثلت الكفاطكم التحريم والعلة الاسكار فالحمكم أنم ساءله الوجبه للتحريم فان التحريم قديكون إصب آ وغير السكرى أمر آخو كالتحريم في الغصب و مرده واحدية وكل دناث عال ف وجود التحريم في الحرم وللهدا الوجه الخصوص صدق وقد بإن الق بالتقريب مراراته في و والمنطِّع عنظهرت بالتوالج الذي في المقدّمتين اللذين هما كالابوين في الحس وان المقدّمتين مركتس للانه أو. هوى حكم السلالة فالمقديكون الجملة معنى الواحد في الاضافة والشرط فالقلهر منيجة الامن . العردية اداو كان الشيعع ولا بصحه الواحد محية خاصة ماصح أن بوجد عن الشفع شئ أبد فبطل الشر بك في وجود العالم ونت المعمل الواحد واله موحود وظهر شالوجودات عن الموجودات فتبعن النافعال العبادوان خهرت مهم الهلولا لله ماطهر لهم فعمل أصلافهم همذا البزان بين اصافة الاعمال الى العباد بالصورة وإيجاد تلك الاتعال لله أعلى وهوفوله والشخلف كم وماتعماون أى وخلق ماتعماون فنسب العمل الهم وإيجاد الله تعالى والحدق فربكون عمى الايجاد ويكون بمعي التقيدير كالدفديكون معنى الفيطرمثل فوله تعالى ماأش بهدشهم خلق السموات ويكون بسي الخاوق مثل فواهدوا خاني الله وأشاهد النوالج في العرالالمي والتوااد فاعد النذات الحق تعالى الم يطهر عنها شيئ صلامن كرنها داتا غيرمنسوب البهاأ مرآخ وهوان بنسسالي هـ ناها الدات انها قادرة على الاعدد .. رأهل السنة أهل لحق أو يصب اليها كومها لة وليس هدامذهب أهل الحق ولا يصح وهذا مما لايحتاج اليه و كن كال المرص في سياقه من أجل مخالفي أهل الحق لنقرو عنه ها له ماسب وجود العالم لحف مالدات. و كونها د ناو ماسدواالعالم طالوجودمن كونهاعلة فلهذا أورد المقالتهم ومع هذه المسبقوهي كونه قادرا لابذمن أمي النوهو اراد الإيجاد لهره المين القصودة بأن توجدولابد والتوجم المصدالي ايجاد هابالقدرة عقلا وبالفول شرعا أراضكون ماوحدا خاق الاعن الفردية لاعن الاحدية لان أحديته لاتقبل الثاني لانها المستأحدية مددفكان ظهورالهام فالط الاطيعن ثلاث حقائق معقولة فسرى ذلك في والدالكون بعض معن بعض لكون الاصل على هذه الصورة وبكى هذا عدرمن هذا الباب فقد حل القصود بهذا التبيه فان هذا العن يمثل طريق أهل الله لايحنسل كنرمن هدندا فانه ليس من علوم الفكره فاالكتاب واعاهومن علوم التلتي والتدلى فلايحناج فيهالى سران آحرعبره فداوان كان لهبه ارتباط فاحلا يخلوعنه جلفواحدة ولكن بعد تصحيح المقدمات من العلم بفرداتها بالحذالدى لايمنع وامقدمات بالبرهان الذى لايدفع بقول المةفى هذاالباب لوكان فيهما أطذا ذالته لفسدتا فهذاعا كنابد ده في حد الباب وحد والآية وأشاله أحوجتنا الهذكره في الفن ومن باب الكنف لم يشتغل أهل الله بهفا المن من العاوم لتضييع الوقت وعمر الانسان عزيز ينبني أن لا يقطعه الاسان الذي عمالسة وبه والحديث معده على ماشرعه والقينول الخق وهويهدى البيل اتهى الجزءا ظامس عشروالحدالة

و إلىم الله الرحين الرحيم)،

والباب الثانى والعشرون فمعرفة علم منزل المنازل وترابب جبع العاوم الكونية عبا لاقوال النفسوس الساميسة . أن المشازل فالمارل ساريه فسدناءة التجليبل فيعرابها ، نحواللما تصوالامور الساميم وصاناعةالتركيب عنب ويبوعها ، بسماالوجودال ظمارم الهماويه

المرأيدك المدبه باكن العبلم السوسالي القلايقيل الكثرة ولاالغرتيب فاله غدير مكتسب ولامستفاد الي علمه عجه ذاته كسارما بسك ايممن اصفات وماسمي بهمن الاسهاء وعلام ماسوى الله لابدأن تبكون مرتبة محصور فسواه كات علوم وها وعلوم كسب فامه الاتخاو من هدا الزنبب الدى فذ كره وهوع لم اعرداً ولا مع علم الركيب معلم الرك ولاراه عرطافان كان وزا فردات التي لاتقدل التركيب علىه مقردا وكلذلك ماديق فان كل معاوم لابدل بكون مفردا أومركا والمركب يستدعى بالضرورة تفعم علم النركيب وحيمته بكون علم المركب فهذ قدعات ترتبب ج م الداوم الكونية فسين التحصر المنازل ف هذا المراوهي كثيرة لانحصى والمقتصر منهاسلي ابتماق عابحتص يهشرعنا ويتناز بهلابالبازل النييقم فيهاالاشتراك بيمناو بين عديرنامن سائرعاوم الملل واضحل وحانها تسمةعشر من تبة أتهات ومنهاما يتفرع الى مناول ومنها مالا يتفرع فلند كوأسهاه هنه والمرانب ولنجعل لهدامهم الم ازل فأنه كندا عر فنامهاني الحضرة الالحية والادب أولى فلنذ كرأ غاب هذه المازل وصفات أربامها وأفطابه المحققين مها وأحوالهم ومالكل المن حيذه الاحول من الوصف عم بعد ذلك تذكران شاءالله كل صنف من هدف والنسعة عشرو لذكر بعض مايشته ل عليمه من أنهات المارل لامن النازل فأنه مجمع لايشتمل على مايز بدعلى المائة من منازل العلامات والدلالاتعلىأ نوارجلية ويشتمل علىآلاف وأفل من منازل الغايات الحارية على الاسرار الخعية والحواص الحابة ثم تاوماد كرباعيا يفاهي هدا لعدد لهده المازل من للوجودات قديها وحديثها نم لذكرما يتعلق بمص معاني هذا المزل على التقريب والاختصار ان شاء الله تعالى ﴿ ذَكُوا لَهُ مها وصعت أقطابها ﴾ في ذلك منازل الثماء والمدح هولار بإسااكتوفات والعتم ومنازل الرموز والاهارلاه والحفيقة والمجاز ومنازل الدعاء لاهدل الاشارات والمعد ومنازل الافعال لاهل الاحول والانصال ومنازل الاغداء لاهن الهواجس والاعماء ومنارل النعزية لاهن التوجيده في الناظرات والاستنباط ومدول النقرب للعرباء المنافين ومنازل التوقع لامحما سالدافع من أجمل السحات ومنازل البركات لاهن الحركات ومنازل لاقمام لاهمل التدبيرمن الروحادين ومنازل الدهر لاهل الذوق ومنازل الاستلاهل المشاهدة بالانصار ومنازل اللام والالصالا لتفات الخاصل بالتعفاق بالاحلاق الالهمة ولاهل السر الذى لا يكنف ومازل التقرير لاهل العربال كجبه طبيعية والروحانية ومنازل فماه الاكوان للضائل انخذرات ومنازل الانقالاهل الامان من أهل انفرف ومنار وعيد للقمكين بقائة العرش الامجمد ومازل الاستخبار لاهل غامضات الاسرار ومنازل الامر للمشحقفين بحقائن سرهويهم وأشاصفاتهم فاهل المدح لهمالزهو وأهل الرموز لم النجامن الاعتراض وأمّا المتألمون فلهم لنيه النخلق وأمّاأ همل الاحوال والاتصال فلهم الحصول على العين - وأتماأهل الاشارة فلهم الحيرة عند التبليغ الوأشاهل الاستنباط فلهم الغلط والاصابة وليسوا عصومين وأشاالغرباء فلهم الانكسار وأتنأهس البرافع فلهم الخوف وأشأه الخركة فلهم شاهسة الاسباب والمدبرون طم الفكر والمكنون لم الحدود وأهل الشاهد له الجد وأهن اركتم لحم السلامة وأهل العراهم الحسكم على المعاوم وأهل السبتر متتظر ونرفعه وأهلالامن فيموطن الخرف من المكر وأهل القيام لهما تمعود وأهل الالهمام لهم التحكم وأهل التحقيق لهمثلاثةأ ثواب توباعيان وكفروعاق وأتناد كرأحوا لهمفاعلمان اللة تعالى فدهيأ النازل السازل ووطأ المعاقل للعاقل وزوى المراحل الراحل وأعلى المعالم العالم وفصل المقاسم للقاسم وأعد الفواصم للقاصم وبين العواصم للعاصم ورفع الفواعد للقاعد ورت المراصد الراصد وسخرالمرا كبالراك وقرب المداهب للذاهب وسطرانحا مدالحامد وسهل المقاصد القاصد وأنشأ المارف العارف وثبث المواقف الواقف ووعر المساك المسالك وعبن المناسك الناسك وأخرس المشاهمة وأحوس الفرافد الرافد وذكرممات إحوالهم كه فانه سبحانه جعل النازل مقدرا والعاقل مكرا والراحل مشمرا والعالم مشاهدا والقاسم مكابدا والقاصم محاهدا والعاصم مساعدا والفاعد عأرفا والراصد واقفا والراكب عجولا والداهب معاولا والحامد مسؤلا والقاصدمة ولا والعارف منحونا والواقف مبهونا والسالك مردودا والباسك مبعودا والناهد

عكا والرافد مسلما فهدافد كرباصفات هؤلاه النسعة عشرصنف في أحواظم فلد كرميت من كل صدمن التهات المدارل وكل مراف من كل صدم من التهات المدارل وكل مراف التهات وعده أو بعة أصناف من النازل الدلالات والصنف الآخر سمى منازل الحدود والعنف الثالث بسمى منازل الخواص والصنف الرادع بسمى منازل الاحرار ولا تحصى كترة ولا فتصرعلى السمة عشر ولد كراعد ادمان تناوى عليه من الاتهات وهدا أو لها منزل المدحله منزل المتحد المدروج المدارية ولنافي عن النامة فولنا ومنزل المجالب ومنزل المحالب ومنزل المحالية ولما المحالية ولمنافية من النام فولنا

منازل المدح والتباهي ، منازل ماها تساهي الاطلان في التريهي التريهي من ظمت نفسه جهادا ، يشرب من أعذب الماه

طولابس مدح العبيد ويتمف بأوصاف سيدهاله سوءا دب والسيدان يتصد أوصاف عبيده ثواضعا فالسيد النزول لأنه لابحكم عليه فبروله الىأوصاف عبد وتفضل منه على عبده حتى يبسطه فان جلال السديد أعطم في قاب العبد من أن بدل عليه لولا مراه اليه وليس للمندأن بتصف بأوصاف سيده لاى حضرته ولاعد اخوا تهمن العبيد وان ولاه علمهم كافال عليمالسلام أماسب ولدآدم ولاخر وفال تعالى كاك الدار الآخرة نجعاها أى علكها ملك للذين لابر مدون، عادًّا في الارض ف و ما الارض ف و حلها الله ذاولا والعبد هو الذايل والذلة لا نقتضي المدارُّ فن حاوزة و هلك بقال ماهلك اص وعرف قدره وقوله ماطه اتناهى يقول الهابس العبدق عبودية مهابة بعدل البهام رجعر بأ كالهابس للرمد حديثهي اليمتم بعود عبدا فالربرب الى غسرتها بة والعبد عبد الى غيرتها به فاذا فالمداع القومى الترى هي وهوأ ذل من وحده الارض وقال لا يعرف اندة الماء الاالظمآن يقول لا يعرف الدة الانصاف العدودية الان داق الآلام عنمه انصافه بالربو بية واحتياج الخلق اليه مثل سلمان حين طلب أن يجعل الله أرزاق العباد على يديه حسا غمع مأحضره من الاقوات في ذلك الوقت غرجت دابة من دواب البحر فطلبت قوتها فقال طباخيه ي من هذا قاس فوزك في كل يوم فا كالمحنى أنت على آخر دفقال زدفي فياوفيت برزق فان القيعطيني كل يوم مثل هذا عشر مرات وعبرى من الدواب أعطم مني وأ كثر رزقاف اب سلمان عليه السلام الى رمه و تايم المالس في وسع الحاوق ما ينبغي للخالي تعالى فأنه طابسن المقمل كالاسبني لاحدمن بعده فاستقال من سؤاله حين رأى ذلك واجتمعت الدواسعليه تطلب وزافهامن جيع الجهات فضاق الداك ذرعا فالماقب لي الله سؤاله وأقاله وجدم اللذة لدنك الايق مدر قدره (منرل الرموز) فاعروفقك الله الهوان كان منزلا فاله يحتوى على منازل منه امغزل الوحد انية ومنزل ألعد قل الاول والمرش الاعطم والصداوالابيان من العماء الى العرش وعلم الغنل ومنزل الفاوب والحجاب ومعزل الاستواء التهواني والالوهية المارية واستمداد الكهان والدهر والممازل التي لاثبات لهما ولاثدات لاحدفيها ومنزل البرازخ والالحبة والريادة والضيرة ومنزل المقد والوجدان ومنزل رفع الشكوك والجود المخزون ومبرل الفهروا لخسفته ومنزل الارص الواسعة ولمادحات عذا المتزل وأنابنونس وفعت مني صبحة مالى مهاعم انها وفعت مني عبرا به ماري أحمد عن معهاالاسقط مغشياعليه ومن كانعلى سعاح الدارمين فساء الجيران مستشر فأعليناعشي عأبه ومنهن من سنط من المطوح الى محن الدارعلي عاوها وماأصابه بأس وكنت أولمن أفاق وكنافي صلاة خلف امام عباراً بنا حدا لاصاعقافه ورحين أفافوافقات ماشأنكم فقالوا أنت ماشأنك لقد محتصيحة أثرت ماترى والجماعة ودلن والمة ماعدى خراني صحت ومنزل الآبات المغربية والحكم الالحمية ومنزل الاستعداد والزينة والامرالدي مسك أنامه الافلاك الماوية ومنزل الذكر والسلبوقي هذه المنازل قلت

> منازل الكون فى الوجود ، منازل كالهارموز ، منازل للعسقول فيها ، دلائـل كلها تجـــسوز

لما تى الطالبون قصدا ، لنيسلشى فداك جوزوا فياعبيد الكيان حوزوا ، هذاالذى سافكر جوروا

الرمن واللغزهوالكلام الذي يعطى ظاهره مالي قصده قائله وكذلك منزل العالمى الوجود ما أوجده القالمية واعد أوجدها لله المن واللغزهوالكلام الذي يعطى ظاهره مالي قصده وخذا يقول جاعة من العلماء العاروي وهم أحسن حالا عن دونهم ان الله أوجده الله والمحقق والعبد لا يقول ذلك بل يقول اعدا وجد الله لا طابع مدالت فا ما الغزري ورمن مومن عرف أشعار الالغاز عرف ما أردناه وأما قول ما أن الطالبون قد النيل مع بدالله الله بحوزه المنافئة عبد الكان يقول من عبدالله التي فد لك الذي يقول من طلب الله لا من معموده و المنافزة عبدا المنافئة عبد الله الله المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة ومنزل التعادى ومنزل منافزة المنافزة ومنزل المنافزة ومنزل النواشي وانتقاد بس وفي هدا المال قلت والدائمة والمنافزة والمنافذة والمنافزة والمنافزة

لتأبه الرحن فيسك منازل و فاجب نداء الحق طوعا يافسل وفت البك المرسلات كفها و ترجو النوال فلاغيب السائل أنت الذي قال الدليل بغضله و ولناعليه شواهد ودلائل لولاختمامك بالحقيقة مازهت بنزواك الاعلى لديه منازل

يقول ان خداء الحق عباده المحاهولسان المرسدالات تطلب اميامن أمياته وذلك العبيد في دلك الوقت تحت ساطانها والرسلات اطاقها والمسولة على المداخل تحقيق المعادلة بعد والمسولة بعد المداخل والمالم المداخل والمداخل وهو المداخل المداخل المداخل المداخل المداخل المداخل المداخل المداخل المداخل ومنزل المداخل ومنزل المداخل ومنزل المداخل وهذل المداخل ومنزل المداخل ومنزل المداخل ومنزل المداخل ومنزل المداخل ومنزل المداخل وهوده المداخل ا

لمنازل الافعال برق لاسم ، ورياسهاتزجى السحابز عازع وسهامهافى العالمين نوافف ، وسيوفها فى الكائات فواطع القتالى العز المحقق أمرجها ، عالمين نبصر والتناول شاسع

الماس في أفعال العبادعلى قسمين طائفة ترى الافعال من العباد وطائفة ترى الافعال من الله وكل طائفة يبدوط مع اعتفاد حافظات شبه البرق اللامع في ذلك يعطيها آن الذى نفي عنه ذلك الفعل نسبة تاوكل طائفة لم اسحاب يحول بنها و بين فسعبة الفعل لمن نفته عنه وقوله في رياحها انها شديدة أى الاسباب والادلة التي قامت لكل طائفة على نسبة الافعال لمن نفيتها اليمقوية بالنظر البحو وصف مسهامها بالنفوذ في نفوس الذي يعتقدون ذلك وكذلك ميوفها فيهم قوله العن المنافقة في في المنافقة على هذا كل أحد على ماهي قواطع وقوله انها لمن شالم المنافقة في قال تعلى والانسان يحدد المنافقة في قال تعالى في ينافق المنافقة والانسان بحدد المناول المنافقة والمنافقة وال

الابتسداء شواهسد ودلائل . وله اداجِط الركاب منازل

عوى عبى الحوادث حكمه • وعده الته الكريم القاعل ماينسه سب وبين الاهمه • الاالتعلق والوجود الحاصل لاسمون مقالة من جاهمال • مبنى الوجود حقائق وأباطمال مبنى الوجود حقائق مشهودة • وسوى الوجود هو الحمال الباطل

بقول لابتداء الاكوان سواهد وبها بهالم تسكن لا نفسها ثم كانتوله الضمير يعود على الابتداء اذا حط الركاب أي اذا تبعته من أين جاء و حديم من عند من أوجده والذلك كان له البقادة القال تعالى و ماعند القباق فاذا حط طت عنده عرفته من النه الداء الكوان ومنه الداء لكون ومنه الداء يكن لنفسه و تلك منزل الاولية الاطمية في قوله هو الاول ومن هذه الاولية صدر المداد التي تعلى حكمه و نق النسب عنه فان أولية الحق تعلى أولية العبد وابس الاولية الكون امداد لتي فكم نسب الاالعناية والسبب الاالحكم والاوقت غير الازلهد المذهب القوم و ما بي على المنافظة في المنافظة و منزل النهب والمنافظة و المنافظة و الخسر المنافظة و المنافظة و المنافظة و المنافظة و الخسر المنافظة و النافظة و المنافظة و الكون المنافظة و المنافظة و

لناز لات بربه والتقديس و سر مقول حكمه معقول علم يعود على المنزه حكمه و فردوس قدس روضمطاول فسأزه الحق المسين مجوز ف ماقاله فرامسه تشسليل

بقول المزمعلى الحقيقة من ه، تزيه انفسه والمباينزه من بجوز عليه ما بنزه عنسه وهو المخلوق فايد ايمود الثنر به على المنزه قال صلى الشمعايه وسسلم المحاهى أعمال كم تردعل كم فن كان همله الثنز به عاد عليه تنزيه ف كان محله منزها عن أن بقوم به اعتقاد ما الا يذبغي أن بكون الحق عليسه ومن هناقال من قال سبحاتي تعظيم لجلال القة تعالى وطف اقال روضه مطاول وهو نزول الثنزيه الى محل المبد المنزه خالفه والشيق ول الحق وهو بهدى السبيل

(منزل التقريب هذا المنزل يشتمل على منزلين منزل سوق العوائدو. فزل أحدية كن وفيه أنشدت ) لمنازل انتقريب شرط يعمل • ولها على ذات السكان تحكم فاذا أتى شرط الفيامة واستوى • جباره اضع الوجود ويخدم هيهات لانجني الدفوس تماره • الاالني فعات وأنت مجم

يقولان التذريب من صفات المحدثات لانها تقبل التقريب وضد موالحق هوالقريب وان كان قدومف تقسماته يتقرب والعدس منه التقريب والتقرب ولما قال شرط بعغ وهو قبول التأثير قال ولا يعرف و ينكشف الاسعوما الاف الآخرة وقال والفوس والحماجن الاستفرسته في حياتها الدنياس خيراوشر فلها التقريب من أعمالها فن يعمل منقال ذر"ة خيراره ومن يعمل منقال ذرة شرايره (منزل التوقع) وهدف المتزل أيضا يستمل على منزلين منزل الطريق الالحق ومنزل السم وفيه نظمت

ظهدرت منازل التوقع باديه ﴿ وَفَطُوفُهَا لَيْدُ الْمُقْرِبُ دَائِيهُ فَاقْطَفُ مِنْ اعْدَانِ الْدِيْزُ الْهِ ﴿ لاَنْطَفْنُ مِنْ الْفُسُونِ الْعَادِيهِ لاَنْخُرِجِنْ عَنْ اعْدَالِكُ وَالْزُمِنَ ﴿ وَمَطَالِطُرُ يَنْهُو الْطَقَالَى بِادِيهِ

يقول مار فمه الاسان فدظه ولا مما تنوفع شيأ الاوله ظهور عند دل باطنه وفد برزمن غيبه الذي يستحقه الى ماطن

من توقعه نمانه توقع ظهوره فع المالشهادة فيكون أقرب في التناول وهوفوله قطوفهادانية أى قريبة ليد القاطعة بقول المقاطعة بقال التنافق المقاطعة والاعتباد المناملازمتك حقيقتك لانخرج عنها كاخرج المتكبرون ومن كان برزخا بين الطرفين كان له الاستشراف عليهما فاذامال الى أحدهما غابعن الآخر (منزل المبركات) وهو أيضا يشتمل الم منزلين على منزل الجم والتفرقة ومنزل الخصام المبرزخي وهو منزل الملك والفهروفية قلت

لمنارل البركات نوريسطع ، وله بحبات القاوب توقع فيها الزيدلكل طالب مشهد ، ولها الى نفس الوجود تالم فاذا تحقق سراط الب حكمة ، محقائق البركات شد المطلع فالحديثة الذي في كونه ، أعيانه مشد يهودة تتسمع

البركات الزيادة وهي من تنائج الشكر و ماسعى الحق نفسه تعالى بالاسم اشا كروالشكور الالعربد في العمل الذي شرع لنان المدل به كايز يدا لحق النم بالشكر منا فكل نفس متطلعة الزيادة يقول واذا تحقق طالب الحسكم الزيادة المقرد بيمور يحهداً ن لايشاركه يها الحداث كون الزيادة من ذلك الدوع و صاحب هذا المقام تكون حاله المراقبة المحال الذي يطلبه (منزل الاقسام والابلاء) وهذا المعزل يشتمل على مناول منها منزل الفهوا نيات الرحماية ومنزل مساقط النور ومنزل الشمراء ومنزل المراتب النفس الناطقة ومنزل النفس الكاية ومنزل الفطب ومنزل النفوس الحيوانية ومنزل العلم العرق ومنزل العرق ومنزل الوحادة ومنزل على العرق ومنزل الوحادة ومنزل على عالم النفوس الحيوانية ومنزل العلاق ومنزل العرق ومنزل الوحادة ومنزل على ومنزل الفوس الحيوانية ومنزل الوحادة ومنزل على ومنزل المتكون المرق

منازل الاقسام في العرض ﴿ أَحَكَامُهَا فِي عَالَمُ الارضُ تجرى بافلالك السعودعلى ﴿ مِن قام بالسَّمَةُ والفرض وعلمها وقف على عينها ﴿ وَحَكَّمُهَا فِي الطول والعرض

يقول القدم بنيجة التهمة والحق يعامل الحلق من حيث عام عليه لامن حيث عاهم مراد المرول الحق تعالى الالائكة لام السوا من عالم التهمة وليس لخلوق أن يقسم عجلوق وهو مذهب اوان أقدم خلوق عند نافهو عاص ولا كعارة على ها داحث وعليه التوبة عماوقع فيه لاغير واعا فيم الحق بنف حين أقسم بدكر المحلوقات وحذف الاسم بدل على ذلك اظهار الاسم في مواضع من الكتاب العزير منسل فوله فورب السياء والارض برب الشارق والمغارب في كان ذلك اعداما في المواضع التي لم عر اللاسم ذكر ظاهر المعنب هناك لام أراده مسبحاته في دلك بعرقه من عرقه الحق ذلك من في وولى ملهم فان القسم دايل على تعظيم انقسم به ولاشك المهود كرفي القدم من بيصر وم لا بيصر فدخل في ذلك الرفيع والوضيع والمرض عنه والمضوب عليه والمحبوب والمعتون والمؤمن والمكافر وم لا بيصر فدخل في ذلك الرفيع والوضيع والمرض عنه والمضوب عليه والحبوب والمعتون والمؤمن والمكافر وأمو والمواد والمواد وعالم الشهادة هو العرب في المنازل منها منزل ومترل الختلاف المخاوفات ومنزل الربياء ومنزل الستمال كامل ومترل اختلاف المخاوفات ومنزل الربط ومنزل المناوم وفيه أقول

أنيمة قدسية مشهودة ، لوجدودهاعند الرجال منازل نفي الكان اذا تجات صورة ، في سورة أعلامها تتفاضل وتريك فيك وجودها بنعوتها ، خاف الظلال وجودها الكشامل

يقولان الحقيقة الاطبية الهنوية بنعوت التنزيه اذا شوهدت نفني كل عين سواهاوان تفاضل مشاهدها في الشخس الواحد بحسب أحواله وفي الاشخاص لاخت لاف أحواطم الما عطت الحقيقة الهلابشيه الشاهدات الانفسه كالا تشهدهي من الانفسه الما المنافسة في المنافسة في المنافسة المنافسة في المنافسة المنافسة في المنافسة المناف

همة المعرابة المعادل مهامنزل لسباغة ومعرل العرة ومعرل روحاسات الافلاك ومعزل الاعرالاهي ومعزل الولادة ومعزل الوادة ومعزل البشارة باللغاء وفيه أفول

ومن المازل ما يكون مقدره ، مشل الزمان فاله مدوهم دلت عليم الدائر التبدورها ، والانتصراف والقام الاعظام

بقول لما كان الارل أمر امتوهما في حق الحق كان الزمان أيضا في حق الحق أمر امتوهما أي مدة متوهمة نقطه ها حركات الافلاك فان الازل كالزمان المخلق فافهم (معزل لام الالعب) هدا منزل الانتفاف والفالب عليه الالاختسلاف قال تعالى والنفت الساق بالساق الى بلك يومشة المساق وهو يحتوى على مازل منها منزل مجم الدين وجع الامرين ومزل التشريف الحمدي الذي الى جائل الغزل إلى مدى وفيه أقول

منازل الام فى التحقيق والالف و عند اللقاء المصال حال وصلهما هما الدليل على من قال ان أنا و سر الوجود وافى عينه فهما مراكد إلى المائد ولا يعالمها و لا كالذي دل بالاقوال فانصر ما

يقول وانارتبط اللام بالالف وانصفه وصاراعيسا واحدة وهوظاهر فىالزدوج من الحروف فى القام الثامن والعشرين بين الواو والباء الفين لحما المحة والاعتبلال فاماى الالف من العبلة ولما في اللاممن المحة وقعت المناسبة بينه والاهدادين الحرفين فيلى الصحيح منه حوف الصحة ويلى المفتل منه حوف العلة فيداه مصوطة بالرحمة مقبوضة بنقيضه اوايس للام الانف صورة فى اظم المفرد بل هوغيب ويها ورتبة على حالها بين الواو والياء وقد استداب في مكامه الزاى والحاء والطاء البابسة فله في غيبه الرتبة السابعة والنامنة والتلبسعة فلهمنزلة القمر مين المدر والخلال ولرنزل تصحبه رتبة البرزخية في غيبته وطهوره فهوالرابع والعشرون اذكان له السبعة بالراى والثمانية بالحاء والنسعة بالطاء واليومأر بع وعشرون ساعة فني أى ساعة عملت به فيها أنجح عملك على ميزان العمل بالوضع لانه في و وف الرقم لا في حوف الطبع لأنه ابس له فى حوف الطبع الااللام وهومن حوف اللسان بوزخ بين الحلق والشفتين والالف لبست من حورف الطبع هاناب الامناب حوف واحدوهو اللام الذي عمه تولد الانف اذا أشعت حكته فان لم تشعظهرت الهمزة ولهذاجعل الالف بعض العاماء بصف وف والهمزة نصف وف ق الرقم الوصى لاف اللفظ الطبعي ثم رجع وغول أن المقد اللام بالالف كاقلنا وصار اعينا واحدة فان خيذ يه يدلان على انهما اثنان ثم العبارة اسمه بدل على اله اتنان فهوامم مركب من اسمين لعين بالعين الواحدة اللام والاخرى الالف ولكن لماظهرافي الشكل على صورة واحدة لم يفرق الناظر بينهما ولم غيزله أى الفحدين هواللام حنى بكون الآخر الالف فاختلف الكتاب فيه غنهمن راعى الناغظ ومنهم من راعى مأيندى به مخططه فبجمله أولا فاجتمعاني تفدم اللام على الالسلان الالف هما تولدعن اللام بلاشك وكذلك الهمزة ثناو اللام في مثل قوله الانهم أشدّرهمية وأسناله وهسندا الحرف أعنى لام ألمب هو حوف الالتباس فىالافعال فإبتخلص الفعل الظاهر على مدالخلوق ان هوان فلت هويلة صدفت وان قلت هوالميخلوق صدفت ولولادلك ماصح النكايف واضافة العمل من القالمبدية ول صلى الله عليه وسلم أء هي أعمال كم ردعا يكم وبقولالله ومأنفعلوامن خسير فلن تكفروه واعملواماششم انى بماتعملون بصمير واللة يقول الحق فكدلك أي الفخذين جعلت اللامأ والالف صدقت وإن اختلف العمل في وضع الشكل عند العلماء به التحقق بالصورة وكل من دلعلى أن الفعل الواحد من الفخذ ين دون الآخو فذلك غير صيح وصاحبه بنقطع ولا يثبت وان عبر من أهل ذلك الشأن بخالفه في ذلك و بدل في زعم والقول مع كالقول مع خالفه ويتعارض الامرو يشكل الاعلى من نؤرالله بميرته وهداهالى سواءالسبيل (منزل التقرير) وهويشتمل على منازل منهامنزل تعدادا لنع ومعزل رفع الضرو ومغزل الشرك المعانق وف ذلك أقول

تفر يت المنازل بالكون . ورجحت الطهور على الكمون

ودلت العيان عملي عسون ، مقحرة من الماء المسين ودلت البرق سحاب من ، اذا لمت على النور المسين

اعط أبدك القاله بقول النبوت بقر والمبازل فن نت تت وظهر لكل عين على حقيقها ألارى ما تعطيك مرعة المركة من الشبه فيحكم الناظر على الشي يخلاف باهو عليه ذلك الشي فيقول في الداراف في الجرة أوف رأس الفنيلة اذا أسرع عركته عرضا الله خاصسة طبل أو بديره بسرعة فيرى دائرة تارف الحواء وسبب ذلك عدم النبوت واذا تبت المبازل دلت على ما تحوى عليه من العلوم الالحية (منزل المشاهدة) وهو منزل واحد هو منزل فناء الكون فيه في من أيكن وبيق من أيزل وفيه أقول

قَاقَاء الكون منزل • روحة فبنات زل اله ليسلة قدرى • ماله نورولا طسل هوعين النور صرفا • ماله عقب تنفسل عنده منشاح أمرى • فيوا بحكم ويعزل مستمر بالى طوال إ • استباله الالالالالول وهوالقاهر منه • وهوالامام الاعدل ليس بالنور المشل • بن من الهاقا كل وأنا منه بالنور المشل • بن من الهاقا كل وأنا منه بالنور المشل • بن من الهاقا كل وأنا منه بالنور المشل • بن من الهاقا كل وأنا منه بالنور المشل • بن من الهاقا كل وقي المنا المنا أسمو • والمراز ل

يقول الااله الفناء لا أور ولاظل مثل لباة القدر م قال وذلك هو الفوء الحقيقي والظل الحقيق قائه الاصل الذي لاصدا والالوار تقابلها الظام وهذا لا يقابله في قوله انا الامام بعني شهود والمحق من الوجه الخاص الذي مده الى وهو الصدر الاول ومن هذا المقام يقع التفصيل والكثرة والعدد في الصور وجمل السمهريات كنابة عن تأثير القبومية في المالم ولحا الثبوت والذا قال لا تثبدل وله القهر والعدل لا يقبل الشبيه فشهود الفات أعلو و بالام الالحي أزل اماما في العالم (منزل الالفة) هو منزل واحدوف به أقول

مشازل الالفة مالوف ، وهي بهذا النعث معروفه فقل لن عرس فبها أثم ، فاتها بالامن محفوفه وهي على الاثنين موقوف ، وغن عداب الوترمصروفه

هذا منزل الاعراس والسرور والافراح وهو عمال متن الله به على نبيه عمد صلى التعليه وسلم فقال لوا فقت ما فى الارض جيما ما ألفت بين قلو بهسم بر بعمليك ولكن الله السينهم بر بعمل في وقت في الارض جيما ما ألفت المنزل الاستخبار) وهو يشتم ل على منازل سنها منزل الممازع منال ومازل حكية السماداء كيف تظاهر فلى الاعتماء والمنزل الكون فيل الانسان وفيه أقول

اذا استفهمت من أحباب قلبي و أخاوق على استقهام لفظى منازط مع بلفظك لبس الا و فباشوى الداك وسود منلى وعظت النفس الانظر البهم وعظت النفس مخاطرها لوعظى لفظ بهمو عسى أحطى يكون و فكانوا عبن كونى عين لفظى ومن عجب الى أحق البهمو و واسان عنهمن أرى وهمومى

رةل

وترصدهم عيى وهمى سوادها و ويشتر فهم قلبي وهم مين أصلى

يفول الهم في لما في اداسات عنهم وفي سوادعيني اذا نظرت الهم وفي قلبي ادا فيكرث فيهم واشتفت الهم فهم مي في كل حال كون عليها فهم عيني ولست عبهم اذام يكن عدهم مي ماع دى منهم (منزل الوعيد) وهومة للواحد محوى على الجوروالاستمساك بالكون وفيه قلت

ان الوعيد انزلان هما لمن ع ترك الساوك على الطريق الاقوم. فاذا تحقق بالكمال وجـوده ع ومنى على حكم العلق الافـدم عادا نعما عــــده فعهـه ع فى النبار وهى نصيم كلى مكرّم

منزلر وحالى وهوع داب النقوس ومنزل جسياني وهوااه داب المحسوس ولا يتكون الالن حاد عن الطريق المتراع في طاهر وو بالمد فاذا وفي للاحتقامة وسبقت الهابة عصم من ذلك و تدم در المحاهدة لجنه المساهدة و منزل الامر) وهو اشتمل على منازل منزل الارواح المراحية و منزل التعليم ومنزل السرى ومنزل السب ومنزل المالين ولنافيه

مازلالام فهوأنية الذات ، بهاتحسل افسر احى وأناق فليتى قائم فيهامسدى هرى ، ولا أزول الى وقت الملافاة هذا الدين المختار كان له ، إذا تعرز في صدر المناجاة

الامرالالهي من صدة الكلاء وهومـ دودور والايلياء ن جهةالتشر يعوما في الحضرة الالهية أمن سكابي لأأن بكون مشروعاف دة الولى لاماع أمرة ادا أمرت الاسياء فيكون للولى عسد مهاعه دلك الدفسارية في وجوده لكن بية للاولياءالماجاةالالحية التيلا ص بهاسمراوحديثا فكلمن قالمن أهل الكشف الهمأمور بأص الحيُّ ى سركانه وسكانه مخالم المرشرعي محمدي تسكليني وقد النس عليه الامر وان كان صادة وباه ل الهسمع وأعلا يمكن ان طهرله تحل المي في صورة مديد صلى الله عليه وسلم في اطمه ندية واقيم في سهاع خطاب بديد و دلك ان الرسول موصيل أمرا لحق نه لى الذي أمر الله به عداده فه لديكن أن يسمع من الحق في حضرة ما ديك الأص الذي فلا جاء وبه أولارسوله صلى المقتليه وسلم فيقول أمرتي الحق وانحناهوف حقه تعريف بأله قدأم والقطع هددا السعب يمحمه صلى المقتلية وسلم وماعدا الاوامر من الله المشروعة فللاوابا افى ذلك القدم الراسخة فهذا و- تيماعلى لتسعة عشر صعامن المازل فارند كرأخص صنات كل منزل فتقول (وصل) أحص صعات منزل المدح تعني العزيمالا يتماهي وأحص صفات منرل الرموز تعلق العلم يخواص الاعداد والاسهاء وهي الكلمات والحروف وفيه الاالسمياء وأخص صفات منزل الدعاء عاوم الاشارة والتحلية وأخص صفات منزل الافعال عل الآن وأخص صفات منزل الابتما أعظم المدأوالهاد ومعرفه الاوايات من كلشئ وأخص دغات لمديه علم السلخ والخلع وأحص دعات التقريب علم الدلالات وأحص مدهات ميزل النوقع عدلم النسب والاصافات وأحص صفات ميزل لبركات عم الاسباب والشروط ر مال والادلة والحذيقة وأحص عات الاقسام علوم العنامة وأحص صعات منزل الدهرع إالازل وديمومة البارى وجوداوأخص صفات منزل الاية عزالدات وأخص صفات منزل لامأان مارسبة الكون الحالمكون وأخص صفات منزل التقرير على لحضور وأخص صفات مراف الكون علم قلب الاعيان وأخص صفات منزل الالمة علم الالتحام وأحص صفات مزل الوعيد عزا الواطن وأخص صفات مرل الاستفهام عزليس كمثله ثي وأخص صفات منزل الامرعل العبودة (وصل) علم اله الكل منزل من هذه المنازل القسعة عشرصف من المحكات فنهم صم الملائكة وهمصف واحد وان خلفت أحوالهم (وعلمالاجسام ممانية عشر) الافلاك أحسد عشرنوعا ولأركان أرسة و الوادات الأنة ولها وجمه حريقا به س المكات في الحضرة الالهبة الحوهرالدات وهوالاول الناني الاعراض وهم الممم تناالت أران وهولارل الرامع المكان وهوللاستنواء أوانموت الخمس الاضافات للاضافات

الاوضاع للعهواب السامع الكمب للامهاء النامن الكيفيات للتجليات الناسع التأثيرات للجود العاشرالانفعالات الطهور ف صورالاعتقادات الحادى عشرا لخاصية وهي للاحدية الثاني عشرا لحبرة وهي للوصف بالنزول واغرح والغرض وأشباه ذلك الثائث عشر حياه الكاثنات للحى الرابع عنسر المعرفة للعلم الخامس عشر المواجس للارأدة السادس عشرالاصار للبعير السابع عشرالسمع السميع الثامن عشرالانسان الحال التاسع عشرالا واروالظم للنور (وصلف ظائر المنازل التسمة عشر) نظائرها من الفرآن حووف الهجاء التيفأول السوروهي أربعة عشرحوفاني خس مرانبأ حدية وثناثية وثلاثية ورباعبة وخاسية وطائرهامن النار الخزنة تسعة عشرمل كانظائر هافى التأثير اثناعشر برجاوالبعة الدراري نظائرهامن القرآن حووف الصملة ونظائرها من الرجال النقباء اثناع شروالابدال السبمة وهؤلاء السبعة منهم الاوتادة ربعة والامامان اشان والقطب واحد والنظائر للف النازل من الحضرة الالمية ومن الاكوان كنبر (وصل) اعلم ان منزل المازل عبارة عن المزل الذي بجمع جيع اسازل التي تظهر فعالم الدنياس العرش الى الثرى وهوالمسمى بالأمام المبين قال الله تعالى وكل دئ معيناه في المام مبان فقوله أحصدا ودلبل على الهماأ ودع فيه الاعاومامتناهية فنظرناهل يصصر لاحد عددها فرجت عن المصرمع كونها متناهية لانه لبس فيه الاما كان من يوم خاتى الله العالم الى أن ينقضى حال الدنيا وتنتقل العمارة الى الآحرة وألَّا من أئتى به من العلماء بالله هل تنصصر أثمهات هذه العاوم التي يحويها هذا الامام المبين فقال فعم فأخبرني الثقة الامين الصادق الصاحب وعاهدتي أفي لاأذ كراحه مان أمهات العلوم التي تتضمن كل أم منه مالا بحصى كثرة تبلغ العدد الى مائة أف وع من العلام وقدمة وعشر بن ألف وع وسيائه أوع وكل نوع يحتوى على علوم جة ويعبر عنها بالمنازل فسألت هذاالثقةهل نالهاأ حدون خلق الله وأحاط ساعلما قال لائمقال ومايطم ودربك الاهو وإذا كات الحود لايعامهاالاهو ولبس للحق منازع بحتاج هؤلاء الجنود الىمقابات فغالبلى لأنصب فورب المهاء والارض لقدم رهو أعب فقلت ماهو فقال لى الذى ذكر الله في احر أنين وناءرسول الله صلى الله عليه وسلم م الا وال العاهر اعليه فان المه هومولاه وجد يل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهر . فهذا أعب من ذكر الجنود فأسرار المهجبية فلماقال لى ذيك سألت المة أن يطلعني على فائدة همند والمسئلة وماهمة والعظمة التي جعل الله نفسه في مقاملتها وحبريل وصالح المؤسين والملائكة فاخبرت بهاف اسررت بشئ سرورى عمرفة ذاك وعلمت لمن استند تاوه ن يقق بهماولولا ماذكرالة نفسه في النصرة مااستطاعت الملائكة والمؤمنون مقاومتهما وعلمت انهماحصل فحمامن العلم بالله والنأتبر ف العالم ما عطاهما هذه القوة وهذا من العلم الذي كهيئة المكدون فتكرت الشعلى ما أولى فدا ظن ان أحدا من خلق القاستندالى مااستندها تان المرأتان يقول لوط عليه السلام لوأن لى بكر قوة أوآوى الى ركن شديد وكان عده الركن الشديدولم بكن يعرفه فان النبي صلى الله عليموسلم قدشهدله بذلك فذال برحم الله أخى لوطالفد كان بأوى الى ركن شديد وعرفناه عائشة وحفصة فاوعل الناس علم ما كانناعليه لعرفوا معني هينه والله يقول لحني وهو بهدىالىبيل

﴿الباب الثالث والعنبرون في معرفة الاقطاب المدونين وأسرار صونهم ﴾
ان لله حكمة أخفاها ، في بجودى فلبس عين تراها خلق الجسم دار لهو وأنس ، فبناها وجوده سسواها ثم لما تعدلت واستفامت ، جاءرو حمن عنده أحياها ثم لما تعدق الحق علما ، حب وانقياده لحدواها قال الموت خذاليك عبيدى ، فسدعاه له بما أخسلاها وتحسل له فقال الحي ، أبن أنسى فقال ماتساها كيما سي دار احداث قواها ، من قوا كم فهي الني لاتفاهي

## 449

یالمی وسیدی واعبادی و ماعشه منهاسوی معناها أعامتنا بما تریدون منا و بلسان الرسول من أعدادها فقطمنا أیلت فی مرور و بك یاسیدی شا أحدادها قال ردوا بعلیه دار هواه و صدق الروح الله به واها فرددنا طلبین سحکاری و طسر با دائما الله سكاها و بناها على اعتدال قواها و وتجسیلی شا بما قواها

اعرأ بدك القان هذا الباب يتضمن فكرعباد القه المسمين بالملامية وهم الرجال الذين حاوامن الولاية في أقصى درجامها ومافوقهم الادرجة النبؤة وهدا ايسمى مقام القربة في الولاية وآيتهم من القرآن حو رمقمورات في الخيام يلبه منعوث نساءا لجنسة وحورهاعلى نفوس وجال المة ألذين اقتطعهم اليب وصانهم وحبسهم في خيام صون الفيرة الأطية في زوابالكونأن تتداليهم عين فنشغاهم لاوائقما يشغلهم فظراخلق أليهم لكنه ليس في وسع اتخلق أن يقوموا بماطفه الطائفة من الحق عابهم لملوم مهافتقف العباد فأمر لايصلون اليدة بدا لحبس ظواهرهم في خيات العادات والعبادات من الاعمال الظاهرة والمثابرة على الفرائض منها والنوافسل فلايعرفون بخرق عادة فالايعظمون ولايشار اليهم بالمسلاح الذى فءرف العائةمع كونهم لايكون منهم فسادفهم الاخفياء الابرياء الامناء ف العالم العامضون ف الناس فيهم قالىرسول الله صلى الله عليه وسلمعن ربه عزوجل التأغيط أوليائي عندى لمؤمن خفيف الحاذ ذوحظ من مسلاةأحسن عبادتربه وأطاععلىالسر والعلانية وكان غامضا فالباس يريدأتهم لايعرفون بين الناس بكبيرعبادة ولاينتهكون المحارم سراوعانا قال بعض الرجال ف مفتهدا مشعن العارف قال مسودًا لوجه في الدنيا والآخرة فأن كان أرادماذ كرنامين أحوال هذه الطائفة فاجر بلباسوداد الوجده استفراغ أوقاته كلهاني الدنيا والآخرة في تجليات الحق له يراي الانسان عند تافى مرآ فالحق افانجل في نفسه ومقامه وهوكون من الا كوان والكون في نور الحق ظلمة فلايشهد الاسواده فان وجه الشئ حقيقته وذاته ولايدوم التجلي الالحسة ه الطائفة على الخصوص فهمم الحق في الدنياوالآخوة علىماذ كرنامين دوامالتجلي وهمالافراد وأتنان أرادبالتسو يدمن السيادة وأرادبالوجب حقيقة الانسان أىله السيادة في الدنياه الآخرة فيمكن ولايكون ذلك الالارسيل خاصة فاله كالحم وهوفي الاولياء نقص لان الرسل، مضطر ون في الظهور لاجل النشر يع والاولياء ابس لهمذلك ألا برى القسيحانه لـ أ كل الدين كيف أ مره في السورةالتي فيها للة اليه فيها نفسسه فأنزل عليسه اذاجاء نصرالله والفتح ورأيت الداس يدخلون فى دين اللة أفواجا فسيح بحمدر بك واستغفره أى أشغل نفسك بتنزيه ربك والثناء عليه بماهوأ حله فاقتطعه بهسذا الامرمن العالمل كل اأر يدمنه من تبليغ الرسالة وطلب بالاستغفار أن يستروعن خلقه فى جباب صوفه لينفر دبه دون خلقه داءً افامه كان في زمان التبليغ والارشاد وشغله بأداء الرسالة فان له وقتالا يسعه فيه غير ربه وسائر أ وقاته فهاأ مربه من النظر في أمورا خلق فرده الى ذلك الوفت الواحد الذي كان يختلسه من أوقات شغله بالخاق وان كان عن أص الحق ثم فواه أنه كان توابأي يرجع الحق البك رجوعا ستصحبالا يكون للحلق عندك فيهدخول بوجمه من الوجوه ولما تلارسول القصلي الفعليه وسلم هذه السورة بكي أبو بكر المديق رضي الله عنه وحسده دون من كان في دلك الجلس وعلم أن الله تعالى قدنى الى رسول الله صلى المة عليه وسداخسه وهوكان أعز الداس به وأخدا الحاضرون يتجه ون من بكائه ولا يعرفون سببذلك والاولياءالا كابراذا تركواوا نفسهم لميخترا حدمنهم الفلهورا صلالانهم علموا أن المة ماخلقهم لمم ولالأحدمن خلقه بالتعلق من القصد الاول وانحاخلتهم له سحامه فشعلوا أنفسهم عاخلتو الهفان أظهرهم الحق عن غير اختيارمنهم بأن بجعل فالوب الخلق تعظمهم فذلك اليه سبحانه ماطرفيه تعمل والاسترهم واععن طمف فاوب الماس فسرا يعظمونهم منأج له فذلك اليه تعالى فهم لااحتيار لحم مع احتيار الحق فأن خديرهم ولا بدفيحتار ون السنرعن الخلق والانقطاع الحاللة ولماكان حالم مسترم ناثهم عن نعوصهم فكيف عن غيرهم تعين عايسا أن نبي منازل

صوتهم فن مارل صوبهم آداء الفراقض في الجاعات والدخول مع الناس في كل بلد بزى ذلك البلد والإوطن مكاما في المسجد وتختلف أما كنعنى المسجد الذي تقام فيه الجمة حتى تضيع عينه في غمار الناس واداكم الناس ويكامهم ويرى الحق رقيباعليمه فكالامه واذاحم كالرمالناسمم كفالك ويقلل من مجالسة الناس الامن جراله حنى لايشمر بهو يقصى حاجة الصغير والارماة ويلاعب أولاده وأهاه عايرضي اللة تعالى وبزح ولايقول الاحقا وان عرف فموضع اشفل عنه الى غيره فان لم يمكن له الانتقال استقضى ون يعرفه وألح عليهم في حواجج الماس حتى يرعبواعنه وان كانعنده مقام التحول في المورتحول كما كان الروحاف التشكل في صور بني آدم فلا يعرف الهملك وكذلك كان قضيب البان وهذا كامالم يردالحق اظهاره ولاشه يفمن حيث لايشعر ثمان هفه الطائفة أعمالاواهذ والمرتبة عنسه القة لام مصانو أقلوبهم أن بدخلها غيراللة أو تتعلق بكون من الاكوان سوى الله فليس لهم حاوس الامع الله ولا حديث الامع الله فهم بالقة قائمون وفي الله باظرون والى اللهر احاون ومنذ لمبون وعن الله الحفون ومن الله آحــ لدون وعلى القه توكلون وعسدا المقاطنون فبالحم معروف سواه ولامشهودا لااياه صانوا نفوسهم عن بهوسهم فالأعرفهم معوسهمفهم فيعيابات الفيب مححونون همضمائن الحق المستخلصون يأكاون الطعام ويمشون في الاسواق مشي حتر واكل حجب فهد محالة هده الط المه المدكورة في هـ فـ االباب (انتمة شريعة) طـ دا الباب فلناومن هـ فـ ه الحصرة بعثث الرسل سلام الله عابهما جعين مشرعين ووجد معهم هؤلاه البعين لحمة غين المرهم من عين واحداء احذينها الابياء وأكرسل ماشرة واوأحد عنها الاولياء ما اتبعوه ويه فهم التابعون على تصيرة العانون عن اسعوه وفيا اتبعوهوهما لعارفون بمنازل الرسل ومناهج السبول من الله ومقاديرهم عنسه الملة تعالى والله يقول الحق وهو يهدى السبيل أتهى الجزء السادس عشروا لجدانة

## الله المحت الرحيم ) الباد الرابع والعشرون )

ف معرفة جاءت عن العلوم السكونية وماتة ضعت من الجائب ومن حصله أمن العالم ومراتب قطابهم وأسرار الاشتراك مين شريعتين والقلوب المنعشقة بعالم الانفاس و بالانفاس وأصلها والى كم متهى مار لها

تَجِبَتُ مَنْ مَلْكُ يَعْمُودِ بِالْمُلِكُ ﴿ وَمِنْ مَالِكُ أَضْحَى لَمَاوَكُمَا لَكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَمَنْ عَلَمْنَا مِلْكُمَّا ﴾ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَمَنْ عَلَمْنَا مُلَّكًا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّالِ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

خدعن رجوداخق علما معدسا به الباحددات العمر من ساء مسلط فان كنت مثل المارم فقد ترى به بأن الذي في كوله نسبخة منكا

فهل فى العلىشى بفادم أمركم و وقد فتكت أسافكم فى الورى فنكا

فاو كمت مدرى باحبيى وجوده • ومن أنت كنت السيد الم الملكا وكان الهاخلق بأنيك ضعف ما • أنيت اليسه ان تحفقه ملكا

اعم أبدك الله النه الله يقول ادعوني أستجب الم فاذاعلمت هذاعلمت الله رب كل شي ومليكه فكل ماسوى القد تعالى مر وب طف الرب وملك ف ذا المك الحق سحاله ولامه ي الكون العالم ملك الله تعالى الانصر فه فيه على ما يشاه من عبر تحجير واله محل تأثير الملك سيده جل علاه شنق ع الحالات التي هو العالم عليها هو تصر ف الحق فيه على حكم باير بده ثم العلم الله تعالى يقول كشب ربكم على نفسه الرحية فأشرك نفسه مع عبده في الوجوب عليه و ن كان هو الذي أوجب على نفسه ابتداء من عرب الانسان بالنفر على نفسه ابتداء من وجمه الحق عليه فأوجب الله على ما وجب الحق المناه الما الدي أوجب عنى نفسه فام وبالوفاء بنفره ثم رأبه الله تقالى ما يدعوه الم الما يدعوه الم قال ما يدعوه الم قال الما يدعوه الم قال ما يدعوه الم قال الما يدعوه الما قال الما يدعوه الم قال الما يدعوه الما يدعوه الما يدعوه الم قال الما يدعوه الما يدعوه الما يدعوه الما يدعوه الما يقد الما يدعوه الما يولونا و الما يدعوه الما يدعوه الما يدعوه الما يتعون الما يدعوه الما يولونا و الما يدعوه الما يدعوه الما يقال الما يدعوه الما يولونا و تنفر الما يدعوه الما يولونا و تنفر الما يدعوه الما يولونا و تنفر الما يكون الما يولونا و تنفر الما يدعوه المولونا و تنفر الما يولونا و تنفر الما يدعوه الما يولونا و تنفر الما يولونا و تنف

تمالى فليستجيوالي فصارالعبدوالعالمالذي هوملك للمسحانه تصرعا الهي فيالحانب الاحي بمانقتضيه حقيقة العالم بالطلب الذاني ونصر بف آخو بما يقتف وصع الشريعة فلما كال الامر على مأذ كرنا من كون الحق يجيب أمرالعب داذادعاء وسأله كما ن العسد بجيب أمرانة ادا أمره وهوقوله وأوفوا بعهدى أوب بعهدكم فشرك في القنسية ولماكان الحق يفتضي بذاته أن يتذلل لهسوا شرع لعبادمأعمالا أولم يشرع كذلك يقتضي بقاه وجود عينه حفظ الحق ايا مسواء شرع الحق ما شرعه أولم يشرع ثم لما شرع للمدأع بالا اذاع فهاشرع انف أن يجازى هذا العبدعلى فعلما كلفهمه فدارا لحناب العالى ملكا لهفدا الملك الذي هوالعالم عنظهر من أثر العبد فيعمن العطاءعنه الوالفاظاتي عليه صغة بعبرعتهاملك الملك فهو سبحانه مالك وملك بما بأصربه عباده وهو سبحانه ملك بما يأصروبه العبد ويقول رباغفرلى كإفال له الحنى أفم العسلامة كرى فبسعى ماكان من جانب الحق للعبد أمراد يسعى ما كان من جاب العبد المعتى دعاء أدبا الحياواع العوعلى الحقيقة أص فان الحديث مل الاص ين معاو أول من اصطلح على هذا الاسم ف على مجد بن على الترمذي الحكم وماسمعناه ذا الفط عن أحسد سوا مور عاتقد مه غير مهدد الاصطلاح وماوصل اليناالاأن الاص صبح ومسئلة الوجوب على المة عقلامسئة خلاف بين أهل النظر من المنكلمين فن قائل بذلك وغم بقائل مها وأتما الوجوب الشرحي فلابتكره الامن لبس بمؤمن بماجاء من عندالله واعماران المتضابغين لابدأن يحدث لسكل أحسد من المتضايفين اسم تعطيه الاضافة فافاقلت فيدفهوا سان ملاشك لابعقل منه غيرهذا فاذاقلت عمرو فهوانسان لايعفل منه غيره شا فاذاقلت زيدين عمروأ وزيد عبدعمرو فلاشك انه قدحدث لزبدالبنؤةاذ كان ابن عمرو وحسدت لعمرواسم الابؤةاذ كان أباز يدفينؤة زيدأ عطت الابؤة لعمرو والابؤة لعمرو أعطت البنؤة از بدفكل واحدمن التضايفين أحدث اصاحبه معنى لم يكن يوصف به قبل الاضافة وكذلك زيدعبد هرو فأعطت العبودة أن بكون زبد علو كاوعمرو مالكافقه أحدثت علوكية زيدامم المالك لممرو وأحدث ملك هرواز بدعاوكية زيدفقيل فبعلوك وقبل فاعرومالك ولميكن لكل واحدمتهما معقولية حذين الاسمين قبلأن ثوجد الاضافة فالحق حق والانسان انسان فاذا قلت الانسان أوالساس عبيدالله قلت الناسلام الناس لابدس ذلك فلوقدرت ارتفاع وجو دالعالمن الدهن جلةواحدة من كونه ملكالم يرتقع وجو دالحق لارتفاع العالم وارتفع وجود معنى الملك عن الحق ضرورة ولما كالنوجود العالم مراحا بوجود الحق فملاوم للحية لهداكان اسم الملك الله تمالي أزلاوان كانعين العالممدوماني العين اكن معقوليته موجودة مرتبطة باسم المالك فهوعاوك عةتمالي وجودا وتقد برافة ةوفعلا فان فهمت والافافه روليس مين الحق والعالم بون بعدة لأصلا الاالتمييز بالحفائق فالقولاشئ معمه سبحانه وابرزل كذلك ولايرال كذلك لاشئ معه فاميته معنا كايستحق جلاله وكايمبني خلالآولولاما نسباسفسه الهمعنال فتض العقل أن يطلق عابد معي المعية كالايفهم ملها العقل السليم حين أطلقها الحق على نفسه ما يفهم من معية العالمستمع بعض لانه ليس كمثله شئ قال تعالى وهومعكم أبنا كنتم وقال تعالى انتي معكما أسمع وأرى لموسى وهررن فنقول ان الحق معناءلي حدّما قاله و بالمني الذي أراد مولا يقول انامع الحق فالمماورد والعقل لا يعطيه فسالنا وجه عقلي والشرعي يعانق به اشامع الحتى وأشامن ففي عنه الحلاق الايفية من أهل الاسلام فهو ناقص الإيمان فان العقل بننى عنمعقولية الاجدة والشرع النامت في السنة لافي الكتاب قد أنبث اطلاق لفظ الابنية على اقد فلا تتعدى ولايقاس عليها وتعللني فالموضع الذى أطافها الشارع فالرسول التمسلى القدعا يموسل للسوداء الني ضربها سيدهاأين القة فأشار شالى الساء فقبل اشارتها وقال أعتقها فأنهاس ومنتقفال اللهلايعية أعز الناس واقتقال وهو رسول اعتسل المقعليه وسلونأ ولبعض علماء الرسوما شارتها الى السياء وقدول النبي سلى الشعليه وسيل فالث منها لما كانت الالحة التي تعبد في الأرض وهذا نأو بل جاهل الاص غبرعالم وقد علم الناله يس كانت تعب عركا في السهاه يسمى الشعرى مسنه لحمأ بوكشة وتعتقد فيها تهارب الارباب هكداوقفت على ماجاتهم الجعاوان الدقال تعالى وأنه هورب الشعرى فلوابعيد كوكب فالساء لساغ هذا النأويل لحداا لتأول وهدا أنوك شةالذي كان شرع عددة الشعرى هومن

أجدادرسول المقصلي القعليه وسرلاته ولدك كاشا العرب تعسب رسول القصلي المقعليه وسيزا معتقول دفعل ابناني كشةحيثأ حدث عبادة الهواحد كاأحدث جده عمادة الشعرى ومن أقطاب هداا المفام عن كال فبالماعجاد ابنعلى الترمدي الحكيم ومن شيوخنا أبومدين رجماللة وكان يعرف فالعالم العلوى الى النجاو به يسمونه الروحا بيون وكان بقول رضي الله عند مسور في من القرآن تبارك الذي بيد ما لمك ومن أجل هذا كالحول هيدا به أحدالامامين لان همداهومقام الامام ثم غولولما كان الحق تعالى مجيبا اعبده المغطر فهابدعومه ويسأله منه صار كالتصر فالهذا كان يشبرأ بومدين بقوله فكان يقول فيهملك الملك وأشامحة هداه الاضافة لنحقق العبدي كل نفس المطاعمة تعالى من غيران بتخلل هدف الطال دعوى تناقضه فاذا كان بهذه المثابة حيفتة يصدق عليه الهماك عندمغان شابته واتحدتهن الدعوى وذاك بأن يدعى لنفسه ملكاعر باعن حضوره في تمليك الله ايادذاك الاصرافيي مباءمل كالمومل كالم بكن ف حذا المقام والاصحاد أن يقول في الحق أعملك الملك وان كان كذلك في نفس الامر فقد أحوج هدانه بدعواه بجهله العملك لله وغفلته فأحر تافيحتاج صاحب هفاالقام الىميزان عظيم لايبرحبيده وصبعينه (وصل) وأمّاأسرار الاشتراك بن الشر بعتبن فتل فوله تعالى أقم الصلاقات كرى وهذامقام خنم الاولياه ومن رجاله اليوم خضروالياس وهونفر برالثاني ماأكنته الاؤلمن الوجه الذي أثبته معمنا وقالزمان أبصح المتقدم والمتأخو وقد لابتغير المسكان ولااخال ويقع اخطاب بالشكليف الشانى من عين ماوقع للا والدلما كان الوجه الذى جمهما الإبتقيد بالزمان والاخذمنه أيف الابتقيد بالرمان جارا لاشتراك فى الشريعة من شخصين الأن العبارة يختلف زمانها ولسانها الاأن يسطفا في آن واحد لمسان واحمه كموسى وهرون لماقيل لهما اذهما الى فرعون أنهطني ومع هـذا كله فقد قبل لهما فقولاله قولالينا فأثى بالسكرة فى قوله فولاولاسيا وموسى يقول هوأفصح منى لسانا يعنى هرون فقد يكن أن يختلفانى العبارة فى محلس واحد فقد جعهدا مقام واحد وهو البعث في زمان واحد الى شخص واحد برسالة راحدة وان كان قد منع وجود شل هذا جماعة من أصحابنا وشيوخنا كافي طالب المسكى ومن قال بقوله والب تذهبو بهأقول وهوالمحبح عندوا فاناعة تعالى لايكر وتجلياعلى شخص واحد ولايشراك فيهبين شخصين التوسع الالحى واعاالامثال والاشباء توهم الرائي والسامع فانشابه الذي يمسر فعسله الاعلى أهل الكشف والفائلين من المشكلمين ان العرض لا يبقى زمانين ومن الاتساع الالمي ان الله أعطى كل شئ خلفه ومعز كل شئ ف العالم بأصرفات الاصهوالدى مبزمتن غبره وهوأحدية كاشتى فسااحفع اثمان ف مزاج واحدقال أبوالعتاهية وفي كليشيمله آية ۾ تعلي علي انه واحد

وليستسوى احدية كل هي خااجتمع قط النان وبايقع به الامتياز ولو وقع الاستراك فيه ماامتازت وقد امتازت عقلا وكشفاومن حفا النزل هد البات عمر ف ابرادال كبرعلى العفير والواسع على الفيق من غيران يعني الواسع و بوسع الفيق أى لا يفرش عن حاله لكن لاعلى الوجه اندى يذهب ليه أهل النظر من المتكلمين والحسكاء في ذلك فانهم وذهب ون ألى جبّاعهما في الحرمية فان كرا الشي وصغره لا يؤثر في الحقيقة الجامعة الحماء ومن فاله يؤثر في الحقيقة الجامعة المحاملة ومن والمائل وسعيدا غراز ماعرف القالا والقالا والآخر والغاهر والباطن بوبد من وجه واحد لامن نسب مختلفة كابراه أهل النظر من علماء الرسم واعلم الملامين نول عبسى عليه السلام ولا بدمن حكمه في ناشر بعة محد ملى القعليه وسلم وقد يلهمه الحاما فالا يحكم في الاشياء بتحليل من غير وغر ما الابما كان يحكم به رول القصلي القعليه وسلم وقد يلهمه الحاما فلا يحمل الشياء بتحليل وغر عمل المنافع على وح محد الدي المنافع على ووح محد ملى القعليه وسلم وقد يكون المن الاطلاع على ووح محد صلى الله على والدرع الذي كان عليه على ووح محد صلى الشعلية وقد يكون المن الاطلاع على ووح محد صلى الله على والدرع الذي كان عليه على ووح محد صلى الله على والدرع الذي كان عليه وقد يكون المن الاطلاع على ووح محد صلى الله على والدرع الذي كان عليه والدرع الذي المنافع المنافع على ووح محد صلى الله على ووح عد صلى الله على ووح عد صلى الله على ووح عد صلى الله على ووم على والمنافع المنافع المنافع والمناه الله والدرع الذي كان عليه والمنافع المنافع النفو المنافع المناف

2 3 A 2

صاحبا وبالعامن هداالوجه وهوعليه السلامين هذاالوجه جابرالاولياء فكالنمن شرف سي صلى المهعليه وسلمان ختم الاولياه في أمَّته ني رسول مكرم هوعيسي عليه السلام وهو أفضل هذه الامة المحمد به وقر نه عايه الترمذي الحكيم وكابختم الاولياء لهوشهد لهبالفصيلة على أبى بكر المدبق وعيره فانه وان كان وليا في هدده الاشتوا للقالحمدية فهو مى ورسول في نفس الامر فله بوم القيامة حشر ان بحشر في جماعة الانبياء والرسل باواء النبوة والرسالة وأعمايه تامون له فبكون مشوعا كاثر الرسل وبحشراً بضامعنا وليانى جناعة أولياه هدفه الاقة تحت لواء مجد صلى الله عليه وسيل العاله مفدماعلي جيع الاولياء من عهدادم الى آحر ولى يكون فى العالم فيم الله له ين الولا به والنبوة ظاهر اوما في الرسل بوم القيامة من بنيعه رسول الاع مدصلي القصليه وسيلم فاله يحشر يوم القدامة في الساعه عيسى والياس عليهما السلاءوان كان كل من الموقف ن آدم فن دونه تحت لوائه دالي الله عليه وسلم فذلك لو قر العام وكالامنا في اللواء الحاص بالتنعصلي التعليه وسلم والولاية المحددة المحدوصة مهدا اشرع المنزل على مجلدصي لله عليدوسل سنم خاص هو في الرئمة دون عبسي عليه السلام ليكو مهرسولا وقد ولدفي رماد او رأيته أيمه واحقمت مهوراً بــــ العلامة الخفية التي و مقلاولى بعده الاوهور اجع اليه كالهلامي بعد مجد صلى الله عليه وسدل الاوهور احع انه كمدى د ول فيسمة كل ولى مكون بعد هدا الخيم الهريوم القيامة اسم كل مي مكون بعد مجد صلى الله عده وسفرى سدور و سرم مدى و الحصر المعدوالاتنو بعدان بيات المصمقام عيسى عليه السلام ادارل فغن ماشت الاشتاد فاشتر عدس مال حديده وان مُنْتَقَلَتُ شريعة قواحدة (وصل) وأمَّا الفاو المتعشَّمة بالانعاس فالعلب كالسحر لل المرح لحبوله تعشقت بالانفاس الرحمانية للمناسبية فالبرسول المة صلى الله عليه وسدلم أن بفس الرحمان أسي مسء رحمي الأوس الروح الحيواني نفس وان أصل هذه الانفاس عند العاوب المتمشق مها النفس الرحماني ادى مرص عبر من حوج عن وضه وحيل بينه و مالهمكمه وسكمه ففيها نفر بح الكرب ودوم الموب وفال صلى مه علمه و سرم ل مه معد ت فتعرصوالنمحات بكوتنهي منازل هده الانعاس في لعدد الى تلائماته بمس وتلاتين عسافي كل مرن من مناط التي جاتها ظارج من ضرب ثلاثما الدوئلا أبي في ثلاثما لدوئلا أبي ها حرج فهوعد دالا عاص بي مكون من الحق من اسمه الرحن في العالم العشرى والذي أنحققه الله المنازل تزيد على هدا للدار ما تنه مدلال مصره عهو بفعاصة فاداصر متفلاتما تةوثلاثين فيحسها تتوثلاثين هاخوج للصيصه العرب فهو مدرد دعاس رحابية في العالم الإسابي كل نفس مهاعل الحي مستقل عن تجل الحي حاص لحذه المتازل لا مكون العبره عن نصور هذه لا عاس رائحة عرف مة دارها ومار يتمن أهلهامن هومعروف عندالناس وأ كثرما يكونون من الدالاندس واجتمعت بواحدمهم البيث المقدس وبمكاف ألته يومانى مسئلة فغال لى هارتشم شيأ فعلمت الهمس أهار دلك عفده وحدمتي مادة وكان لى عما حووالدى شقيقه اسمه عبدالله بن محد بن العربي كان له هدا المقام حما ومعى شدهد ادائ منه قبل رحوعنالهداالطربق فيزمان جاهليتي والله يقول الحق وهويهدى السبيل

والباب الخامس والمشرون ، والمارون و المنازل والمنازل ومن المادم وسر المنزل والمازل ومن المادم وسر المنزل والمازل ومن دخله من العالم معمر وأسرار الاقطاب الختصين بأر بعدة صناف من العالم وسر المنزل والمازل ومن دخله من العالم وسرة المنزل والمازل ومن العالم والمنزل والمازل ومن المازل ومن المازل والمازل وا

ان الامور لحا حسد ومطلع • من بعد ظهر و بعلن فيه تجتمع في الواحد الدين سر البس بعلمه • الامرات أعسداد جها تقع هوالذي أبرز الاعداد أجمها • وهوالدي ماله في العدم تسعم على المستورج في المستورج في تكثرا فهو بالتسافرية بمتنع في الكال الحق ان حقق صورته • تكثرا فهو بالتسافرية بمتنع كذاك الحق ان حقق صورته • نفسه و حكم تعالو وتنضع

الم أم الولى الجيم أيدك الله ان هدا الوندهوخضرصاحبموسي عليه السلام أطال الله عمره الى الآن وقدر أينامن رآه وانهن الفي شأنه أمر عجيب وذلك ان شيخنا العداس العربي رحه القه وتبيني وابتهمسنلة في عني شحص كان فربشر بظهوره رسول الشصلي اللة عليه وسلم فغاللي هوفلان ابن فلان وسمى لي شخصاأ عرفه باسمه ومارأ بته ولكن رأيك إبن عمته فريمانو قفت فيه ولم آخذ بالقبول أعنى فوله فيه لكوني على امبرة في أمره ولاشك ان الشبيح رجع سهم عليه فنأذى في ماطنه ولمأشده بذلك فاني كنت في بداية أمرى فانصر فت عنده الى منزلى فكنت في الطريق فلقبئي شخص لاأعرفه فسلم على ابتداء سلام محب مشفق وقال لى يامجد صدق الشيخ أبالعباس وباذ كرنك عن ولان وسمى لاالشخص الذي دكره أبو العاس العربي فقائله نع وعلمت ماأر ادورجه تمن حبي الدالشيخ لاعرفه عاجى فعندماد خات عابه فاللى أعسداللة احتاج معك اذاذ كرت لك سئلة يقف خاطرك عن فبوطا الى الحضر بتعرض البك بقول الدو د ف ولا ماهماد كرهاك ومن أين يتفق الك هذا في كل مسئلة تسمعها مني فتتوفف فقلت ان باب التو بقده توح ده ال وقدور نو به وادم فعاه ت ان دلك الرجل كان الخضر ولاشك الى استغهمت الديخ عنه الهوهو فال مع هوالحصر ثم انه و لي مرة أحوى أني كنت عرسي تونس الحمرة في مرك في البحر فأخذ في وجع بي بطي وأحدلا أرك قدناموا فقمت اليجاب السفينة وتطاهت اليالبحرورأ يتشخصاعلي بعدفي ضوء القمر وكانت الماذ المدروهو أنى على وجه الماء حتى وصل الى قوقف مي ورفع قدمه الواحدة واعتمد على الاخوى فرأيت باطنها وماأصابها والم المتمد ملهاو وع لاحرى فسكانت كدلات تم نسكا معى كلام كان عده تمسل وانصرف يطلب المنارة محرسا على شاطئ البحرعلي ال بيسار بسمسافة تز بدعلى مياين فقطع الك المسافة في خطوتين أوالانة فسمعت صونه وهوعلى ظهرالمنارة يسبح اللة تعالى ورعامني الى شيخناج احبن خيس الكتاني وكان من سادات القوم مرابطا عرسى عيدون وكنت جثتمن عنده والامس من ليلتى الكذفه ماجئت المدينة لقيت رجلاصالحا فقال كى كيف كانت ليلتك الدارحية في المركب مع الخضر ماقال لك وماقلت له فلما كان بعيد ذلك الناريخ خوجت الى السياحة بساحل المحر الحيط ومعى رجل ينكرخ ق العوائد للصالحين فرخات مسجدا حرابا مقطعا لأصلي فيمة أنا وصاحيه الاة الظهر فادابحماعة من السائحين المقطعين دخاواعلينا يريدون نريد مس المدلاة في دلك المدحد وفيهم ذلك الرجل الذي كلني على المحرا لذي قيل لى أنه الخضر وفيهم رجل كبيرا القدر أ كبرمته مزلة وكان يبي ومين ذلك الرجل اجتماع قبل دلك ومودة فقمت فسلمت عليه فسلمعلى وفرح بى وتقدم بما إصلى فالمافر عمامن الصلاة حرج الاملم وخوجت خلفه وهوبر يدباب المسجد وكان الباب في الجاب الفر في يشرف على البحر الحيط بموضع اسمى مكة فغمت أتحدث معه على باب المسجد والمابذلك الرجل الذي فات اره الخضر قد أخد محمير اصغيرا كان في عراب المسحدوسة الهواعلى فدرعاوسيعة أدرع من الارض ووقع على الحصير في الهواء يتنفل ففات لصاحبي أماتنظر الى هدا وماوس فذال لى سراليه وسله فتركت صاحى وافقا وجئ اليه فلما فرغ من صلاته سلمت عليه وأشدته لنفسى

شىغل الحب عن الهواء يسره ، فى حبسن خلق الهوا موسخره المارفون عقولهم مصقولة ، عن كل كون ترتضيه مطهره فهمولديه مكر مون وفى الورى ، أحواطم عهولة ومستره

وقالى يافلان ما وملت ماراً بتالاف حق هذا المشكر وأشار الى صاحبي الذى كان بنكر خرق الهوا أدوهو قاعد فى صن المسجد بنظر المده بعث بالله بعث رائة بفعل ما يشاء مع من يشاء فرددت وجهى الى المسكر وقات له ما نقول مقال ما يشال عمر وجعت الى صاحبى وهو بنتظر فى بباب المسجد فتحدث معه ساعة وقلت له من هدا الرجمل الذى صلى فى المؤواء وماذكرت له ما نقول معه قبل ذلك فقال لى هدا الخصر وكت وانصر فتا الجماعة والصر وما تربد وطة موضع مقصود يقصده الصلحاء من المقطعين وهو بقر بقمن اشكر صارع لى ساحل الدور عيدا فهدا ما حرى لدامع معه مدا الوقد الفعنا الله برق يتموله من احدا الله بي ومن الرحة بالعالم ما يا فى عن هو على المتعود ألى الله علم ومن الرحة بالعالم ما يا فى عن هو على المتعود ألى الله علم والمتعود المتعود ال

رجلمن شيوخنا وهوعلى من عبدالة بن جامع من أصاب على المنوكل وأبي عبدالة فضيب البان كان بكن بالقلى خارج الموصل فيستانا وكان الخضر قد ألبسه الخرفة بحضو وضنب البان وألسفيها الشيخ بالوضع الذى ألسهفيه الخضرمن بستانه وصورة الحال التي جوت اهمعه في الباسه اياها وف كنث لست خوقة الخضر بطريق أبعد من هذا من بدصاحبناتي الدين عد الرحن بن على من معون بن أب الوزرى ولبسها هومن بدصد رالدين شيخ الشيوخ بالديارالصر يقوهواب حو يهوكان جدا مقدالسها ويدا الخضرومن ذاك الوقت قلت بلباس الخرقة وألستها الناس لمارأ يتاظفه قداعتبه هاوكنت قبل ذلك لاأقول باغرقة المروحة الآن فان اغرقة عناء بااء اهى عبارة عن الصحبة والادب والتخلق والمذالا بوجدلبا مهامت ملابر سول اللق صلى القعليه وسلم ولكن توجد صحبة وأدباوهو المعبرعن بلناس التقوى بخرث عادة أمحناب الاحوال اذارأوا أحداءن أمحنابهم عنده تقصى فيأمر ماوأرادوا أن بكماواله ساله يتحديه هداالشبخ فاذاانحديه أخفذنك النوب الذي عليمق حال ذلك الحال ونزعه وأفرعه على الرجل الذي يربط تمكمان حاله فبسرى ووذلك الحال فيكمل لهذلك فذلك هواللباس المعروف عثد ناو المنقول عن الحققين من شيوخنا + ثماعة انرجال المقعلي أردم مرات رجال لهم الطاهرو رجال لهم الباطن ورجال لهم الحداء ورجال لهم المطام فأن الله ممحانها أعنى دون الخلق بالدائدة والرسالة أبتي لهماب الفهم عن الله فياأوسى به الى نبيه صلى الله عليه وسلم في كشابه العز يزوكان على من أبي طالب رصى الله عنه يقول ان الوسى قد القطع بعدر سول الله صلى الله عليه وسلم وما بيتى بإبديناالاأن يرزف القعبدافهما يحداالقرآن وقداجع أمحا خاهل الكشف على محقخبرعن الني صلى ألقعليه وسمائه قال فى آى القرآن المدمن آبة الاوط خاطاهر وباطن وحد ومطلع ولكل مرتبة من هذه المراتب رجال ولسكل طائفة، ن هؤلاءالطوائد، قطر وعلى ذلك القطب بدو رفك ذلك السكشف دخلت على شيخذا أبي مجدع بدالله الشكاز من أهال اغفاعه ناطة الخوس وتسعين وخسياته وهومن أكرمن القيته في هدا الطريف المأر في طريقه مثله في الاجتهادفقال لىالرجال أربعمة رجال صدقوا ماعاهم واللةعليه وهمرجال الظاهر ورجال لاتامهم تجارة ولابيع عن ذكرالله وهمرجال الباطن جلساء الحق تعالى ولهم المشورة ورجال الاعراف وهمرجال الحد قال الله نعالى وعلى الاعراف رجال أهل الشم والتمييز والسراح عن الاوساف فلاصفة لممكان منهم أبويز يد السطامى ورجال اذادعاهم الحقاليه بأتونه رجالا لسرعمة لاجابة لآيركبون وأدن فى اناس بالحجيا توك رجالا وهمرجال المطلع ورجال الطاهرهم الذين لحم التصرف عالم المك والشهادة وحمالة بن كان يشبرالهم الشيخ محد بن قائد الاوانى وحوالقام الذى ركة الشيخ العاقل أبوالسعودين الشبل البغدادى أدبامع الله أخبرنى أبوالبدر النماشكي البغدادى رحدالله فال لمااجتمع محدبن قائدالاوابي وكان من الافراد بأبي السعوده فاقال اميا بالسعودان الله فسم المدكمة بيني وينك فلم لانتصرفها كاأتصرفأنا فغالها بوالسعود بالبن فالدوه بتكسهمي نحن تركناا لحق بتصرف ادا وهوقوله تمال فاتخف موكيلا فامتثل أص الله فقال لى أبوالب و قال في أبوالسعود الى أعطيت التصر ف في العالم : فخس عشرة سنة من تاريخ قوله فتركته وماظهرعلى منسمتي وأمارجال البلطن فهما اذين لهم التصرف في عالم الفيب والماكوت فيستنزلون الارواح العلوية بهممهم فبإبر يدونه وأعنى أرواح الكواكبلاأرواح الملائكة وانماكان ذلك لمانع المي فوي يقتضيه مقام الاملاك أخبرالله به في فول جبر بل عليه السلام لمحمد صلى الله عليموسلم فقال وما تنغل الابامرربك ومن كان تنزله بامرر به لاتؤثر فيه الخامسية ولايغل بهانع أرواح الكواكب تستغزل بالاسهاء والبخورات وأشباه ذلك لانه تغله هنوى ولمن شاهدفيه صوراخيالي فأن ذات الكواكب لاتبرح من المهاء مكانها ولكن فدجعل المة لمطارح شعاعاتها فيعظم الكون والفساد تأثيرات معتادة عنداامار فين بذلك كأرى عند دشرم الماءوالشبع عندالاكل ونبات الحبة عنسه دخول الفصل بغزول المطروالصحو حكمة ودعها العديم الحكيم جل وعز فبفتح لهؤلاء الرجال فيباطن الكتب المنزلة والصحف المطهرة وكلام العالم كامونظم الحروف والاسهاء منجه معانيها مالايكون لغبرهم احتصاصا الحب وأمار جال الحدقهم الذين لحم التصرف في عالم الارواح السارية عالم الرزخ

والحروت فانه تحت الجبير ألاترا ومقهورا عنسلطان دوات الادناب وهم طائفة منهمين التهدا التواف ه قهر هم الاجديم فعندهؤ لا عالر جالستيزال الرواحها واحسارها وهر جال الاعراف والاعراف ورحاح بين خيفر سر رح باطه فيه الرحة وظاهر مين قبله العيداد وهو حديث دار الدعداء ودار الاشقياء داراً هل الروية ودارا لجب وهؤلاء الرجال أحد الناس بعرفة هذا الدور وطم شهود الخطوط المتوهمة بين كل نقيف بين مثل فوله ينهما برزخ لا يبقيان فلا تعدون الحدود وهم وجال الرحة لتى وسعت كل شئ فلهم في كل حضرة دحول واستشراف وهم الدين الدار فون العقالة المي يقع مه الامتياز لكل موجود عن غيره من الوجودات المقلية والحية وأمار جال المطلع فهم الذين طم النصرف في الاسهاء الا طميقة في مناسرة المنام المائمة وهداد اليس لفيرهم ويستنزلون بها كل ماهو تعمر بضالو جال الثلاث ورجال المنافقة في مناسرة وظاهر الموائد سواء وكان لا في الدعود في هؤلاء الرجال يمن وبل كان من أبو الدعود في هؤلاء الرجال يمن وجال القمن يستكم على الخاطر والمورة وما عنام أبو البدو في يوما حداد الشيخ وأيناه الخاطر أى لاعل له بساحيه ولا يقصد العالمة قال في البدوكان كنيرا ما ينشد يتنالم المعمد مدعر وهو

واثبت في مستنقع الموترجه . وقال لهامن دون أخصك الحشر

وكان يقول بإهوالاالصلوات الجس وانتظار الموشوتحت هذاال كلامعل كبير وكان يقول الرجل معاللة تمالى كساعي الطيرفه منسفول وقدم نسعى وهنذا كلهأ كبرحالات الرجال معافقاذ السكيون الرجال من بعامل كل موطن بمأ يستحقه وموطن هدهالدنيالا بمكن أن يعامله المحقق الاعاذ كره هذاا شيخ فاذاظهر في هدنه الدارمن رجل خلاف هدنده المعاملة علاان ثم نفساولا بدالاأن يكون مأمورا عماظهر منموهم الرسل والانساء عليهم السلام وقد يكون بعض الورتة لهمأمر فى وقت بدلك وهومكرختي فأنه انفصال عن مقام العبودية التي خلق الانسان لهما وأماسر المغزل والمنازل فهوظهورالحق بالتحلي فيصوركل ماسواه فلولانجليه لكل شئ ماظهرت شيشية دلك النبئ قال تعالى انما قول الشئ اذا أردنا مأن نقول له كن فقوله اذا أردناه هوالتوجه الالمي الإعادة لك الشئ تم قال أن نقول له كن فنفس مباع ذلك الشئ خطاب الحق تكون ذلك الشئ فهو بمزلة مريان الواحد في منازل لعدد فتظهر الاعداد الى مالايتماهي بوجودالواحمدفي همذه المنازل ولولاوجودعينه فيهاماظهر تأعيان الاعداد ولاكان لهمااسم ولوظهر الواحد باسمه في هذه المنزلة ماظهر لذلك العدد عين فلانجتمع عينه واسمه معاأ بدا فيقال اثنان ثلاثة أربعة خسة الى مالا بتناهى وكلماأ سقطت واحدامن عددمعين زالامم ذاك العددو زالت حقيقته فالواحد بذائه بحفظ وجودأعيان المصدادو باسمه يعدمها كذلك اذا فلت القديم فني المحدث واذا فلت الله فني العالم واذا أخليت العالم من حفظ المدلم كن للعالم وجود وفني واداسري حفظ الله في العالم من العالم موجودا فبظهور ، وتجليه يكون العالم بافيا وعلى هـ نـ ه الملر يغةأصابنا وهي طريقة النبؤة والمتكلمون من الاشاعرةأ يساعليها وهمالقا ثلون بانعدام الاعراض لانفسها وبهذا بصحا فتقار العالم المدقي فياته في كل نفس ولايز البائة خلاقاعلى الدوام وغيرهم من أهل النظر لا يصح لهم هذا المقام وأخبرنى جاعة من أهل النظر من علماه الرسوم ان طائفة من الحكمام عثر واعلى هذاو رأيته مذهبا لابن السيد البطليوسيف كتاب ألفه في هذا الفن والله بقول الحق وهو بهدى السبيل

﴿ الباب السادس والعشرون في معرفة أفطاب الرموز وتلويحات من أسرارهم وعاد ، هم في الطريق ﴾

ألان الروز دايل صبدق وعلى المنى المفيب فى الفؤاد وإن العالمان له وموز و والفاز ليسد هي بالعباد ولولا اللغز كان القول كفرا و وادى العالمين الى العناد فهم بالرمن قد حسبواف الواد باهراق الدماء و بالفساد فكيف بنالوأن الامريبدو ، بلاستريكون له استنادى لقام بناالشقاء هنا يقينا ، وعند البعث في يوم التنادى ولكن الغفور أقام سنحا ، ليسعد ما على رغم الاعادى

اعبه أيهاالولى الحيمأ بدك الله يروح القدس وفهمك ان الوموز والالفاز ليست مرادة لانفها وأنمناهي مرادة لمنا رمزته ولماألغز فبهاومواضعهامن الفرآن آبات الاعتباركاها والتنبيه على ذلك قوله تعالى واللث الامثال نضربها للناس فالامثال ساجاه تمطاوبة لانفسها وأنماجاه تابيرمنها باضربشله وبالصنتمن أجله مثلامثل قولة تعالى أنزل ووالسياها وفسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زيدارا بياوها ثوقه ون عليه في النار ابتغاء حلية أومتاع زباد مثله كذلك بضرباعة الحق والباطل فامااز مدفية هبجفاء لحمله كالباطل كإقال وزهق الباطل تمقال وأتنا ماينة مالناس فعكث في الارض ضربه مثلاله حق كلك يضرب الله الامثال وقال فاعتبر وايا ولى الابسار م أى تنصبوا وجوز واواعبر والى ماأردته بهذا الثعريف وان ف ذلك أمبرة لاولى الانصار من عبرت الوادى اذا جزته وكفاك الاشارة والاعاء قال تعالى لبيه زكر بأن لاتسكام الماس ثلاثة أيام الارحزا أى بالاشارة وكذلك فأشارت اليه فقعة مي ملاندوث للرحن أن عمل عن الكلام وطنا العلوم بالكيرقد رهم من أسرارهم سر الازل والابد والحال والخيالوالرؤ بإوالبرازخ وأمثال هذمين النسب الالحية ومن علومهم خواص العابا لحروف والاساء والخواص المركبة والمفرد فمن كلشئ من العالم الطبيعي وهي الطبيعة المجهولة فالتاعسل سر الازل فاعلم ان الارل عبارة عن نني الاولية لمزيومف به وهوومف الله تعالى من كونه الهاواذا التفت الاولية عنه تعالى من كونه الهافهوا لمسمى تكل اسم سمى به نفسه أزلا من كونه مذكاما فهوالعالم الحيّ المريد القادر السميع البصير المتكام الخالق البارئ المعور المك ليزلمسمي مداءالاساء وانتفت عندأولية التقييد فسمع السموع وأبصر البصرالى غدرذاك وأعيان المموط تناوا ابصر اتمعدومة غيرموجودة وهو براها أزلا كإبعامها أزلاو عزهاو يفعلها أزلاولا عبن لهافي الوحود النفسي العيني ملرهي أعيان البشة فيرتب الاسكان فالامكانية لحاأزلا كاهي لهاحالا وأبدا لم تكن قط واجية ليضها ممعادت تمكنه ولاعمالا ممعادت تمكمة مل كان الوجوب الوجودي الذاتي مقتمالي أزلا كذلك وجوب الامكان للعالمأؤلا فالقفى مرتبته اسبائه الحسني اسمى منعوتا موصوفاتهما فعين يسببة الاقولية يسببة الآخو والظاهر والباطن لايقال هوأول السبة كفاولا آح بمسة كدافان المكن مرامط بواجب الوجودفي وجود موعدمه ارتباط افتقاد المفروح دوفان أوجد ولمرزل في امكانه وان عدم لم زاعن امكانه في كالم بدخل على المكن في وجودعينه بعد ان كان معدورات فغر بله عن امكانه كذاك لم بدخه ل على الخالق الواجب الوجود في ايجاد والعالم وصف يزيله عن وجوب وجوده لنفسه فلابعقل الحق الاهكة اولايعقل المكن لاهكدافان فهمت عامت معني الحسدوت ومعي القدم فقل بعدذاك ماششت فاولية العالم وآخريته أمراضافي ان كان له آحو أشافي الوجود فله آحوف كالرزمان فردوا نهاءعنه أر لمب الكشم و وافقتهم الحسبانية على ذلك كاوافقته لاشاعرة على إن العرض لا بقي زمانين فالاول من العالم بالفسقالي مابحلق صدموالآ حومن العالم بالفسة لى ماخاق فبله وأيس كذلك معقولية الاسمالة بالاول والآح والظاهر والباطن فال العالم بتعدد واعق واحد الايتعدد ولايصح أن يكون أولال فان رتسه لاتساس رتبتنا ولاتقسل تنتنا أوليتعولوفيك رتبتناأ وايته لاستحال علينااسم الاولية بل كان ينطلق عليمااسم الثاني لاوليته واسنا بثان له تعالى عن فالكافليس هو باول لنافالهذا كان عين أوليته عين آخويته وهداالمدرك عزيز المال بتعذر تسوّره على من لأأسفه بالعلوم الاطبة التي معليها التجلي والنظر الصحيح واليه كان يشبرا يوسعيد الخراز غوله عرفت الله بجمعه بين المندين ثم يتاوهوالاول والآحو والغااه والباطن فقدأ بتثلك عن سر الازل وانه نمت سلبي وأماسر الابدفهويني الآخرية فكالنا المكن انمفت عنه الآخر يةشرعامن حيث الجلة اذالجية والاقامة فيها الى غيرنهاية كذلك الاولية بالفسة الى ترتب الموجودات الزمانية معقولة موحودة فالعالم فذلك الاستبارا لالحي لايشال فيدأول ولا آسرو بالاعتدار الثاني هو

أولواك مستس محتمتين بحلاف وللافهاعلى الحق عنسدالعلماء بالله وأماسرا لحال فهوالديمورة ومالحنا أولىولا آح وهوعبن وجودكل موجود فقدعرفنك ببعض مايعامه رجال الرموزمن الاسرار وسكتءن كثيرفان بإبه واسع وعلم الرؤياو الدزخ والنسب الالحية من هذا القبيل والمكلام فيها يعلول وأماعاومهم ف الحروف والاسهاء فاعلم ان الحروف لهاخواص وهي على ثلاثة أضرب منها ووف رقية ولفظية ومستحضرة وأعنى بالمستحصرة الحروف الني يستحضرها لاسان في وهموخياله و بصوّرها فاماان يستحضر الحروف الرقيسة أوالحروف اللعظية ومام للحروف تبةأحوى فيفعل بالاستحضاركما غدهل بالكتاب أوالته فظ فاسحروف النلفظ فلانكون الاأسهاء ففالك خواص الاسهاء وأما الرقومة فقد لاتكون أمهاء واختلف أمحاب هذاالطرف الحراحدهل يفعل أملافر يتسملهم من معمن ذلك جماعة ولاشك اني أأحضت مهم في مثل هذا أوقة تهم على علمهم في ذلك الذي ذها والبه واصابتهم ومانقصهم من العبارة عن ذلك ومنهم من أنت الفعل للحرف الواحد وهؤلاه أ يضامثل الذين معوا محطؤن ومبيون ووأبت منهم جماعة وأعامتهم عوضم الغلط والاصابة فاعترفوا كاعترف الآخرون وقلت الطائعتين جو بواماعر وتممن ذلك على ما بيناه لكم غر بو وفوج دوا الامر كاذكر ما وففر حوا بذلك ولولاا لى آليت عقدا أن لا يظهر مني أثر عن حوفلاريتهم من ذلك عبا فاعل ان الحرف الواحد سواه كان م قوماً ومتلفظابه اذاعرى القاصد العمل بهعن استحضاره فى الرقمأ وفى اللفظ خيالالم يعمل واذا كان عمه الاستحضار عمل فانه مركب من استحضار ونطق أورقم وغابعن الطائفتين صورة الاستحضارهم الحرف الواحد فن اتفق له الاستحضارهم الحرف الواحدور كى العمل غفل عن الاستحضار ونسب العمل الحرف الواحد ومن اتفق له انتلفظ أوالرقم بالحرف الواحددون استحضار فلربعمل الحرف شيأقال بمنع ذلك وماواح منهم نفطن لمعني الاستحضار وهذمح وف الامثال المركبة كالواوين وغج همافلما فهناهم على مثل هذاجو بواذلك فوجد ودصيحاوهوعلم مقوت عقلاوشرعا فاما لحروف اللفظية فان لهماص اتسبفي العمل وبعض الحروف أعم عملاس يعمس وأكرثر فالواوأعم الحروف عمللا لان فيهافؤة الحروف كابها والحماءا فل الحروف عملاومابين هدندين الحرفين من الحروف تعمل بحسب مراتبها على ماقر وناه في كتاب المبادي وانغايات فها تنضمنه حروف المجيم من المجائب والآيات وهذا العلم يسمى علم الاولياء وبه تظهر أعيان الكائنات ألاترى تغبيه الحق على دلك بفوله كن فيكون فظهر الكون عن الحروف ومن هناجه للترمذي على الاولياء ومن هنامنع من منعاً ن بعمل الحرف الواحد فاله رأى مع الافتدار الالحى لم بأث فى الإيجاد حوف واحد واعداً فى بثلاثة أحرف حوف غيى وحوفين طاهر بن اذا كان الكائن واحدافان زادعلى واحدظهرت تلائة أحوف فهذه عاوم هؤلاء الرجال المذكورين فيحذا البابوعملأ كثررجال هماالع لذلك بدولاوأ خطؤافيه وماصح فلاأدرى المقصد عملواذلك حتى يتركوا الناسق عمايةمن هذا العإأم جهاوا ولاث وجوى فيعالمناخ على ستن المثقدمو به قال تاميذ جعفر الصادق وغيره وهذا هوالجدول فيطبائع الحروف

حار بارد بابس رطب

فكل حرف منهاوقع فيجدول الحرارة فهوحاروماوقع نهافى جدول البرودة فهوبار دوكذلك اليبوسةوالرطو مةولمنرهذا الترتيب يصيب فى كلعمل بل يعمل بالاتفاق كاعدادالوفق واعلم انهمنده الحروف لمتكن لحاهنه الخاصية من كونهاج وفاوانما كان لهامن كونها اشكالا فلماكانث ذوات اشكال كانت اغامسية للشكل ولحسة ايختف عملها باختلاف الافلام لان الاشكال تختاف فاتدال فية فاشكا لحرامس وبالبصر فاذا وجدت أعيامها وصبتها وواحها وحياتها الذائية كانت الخاصية لذلك الحرف لشكاه وتركيبهم ووحه وكذلك ان كان الشكل مركامن حوفن وثلاثة أوأ كثركان الشكل روح آحر لبس الروح الذي كان الحرف على انفراده فان ذلك الروح

ح ط ی ك 5 ان ف اس ق

يذهب ونبق حياة اغرف ستخان الشكل لايدبره سوى ووح واحدو ينتقل ووح ذلك الحرف الواحد الى ألبرزخ مع الارواح فان موت الشكل زواله بالمحودهذا الشكل الآخو المركب من حوفيناً وثلاثه أوماكان لبس هوعين الحرف الاؤل الذى ليدكن مركبا انتحر البس هوعين زيدوان كان مثه وأتنا المروف اللفظية فانها تتشكل في الهواء ولهذا تتصل بالسمع على صورتما يطق مهاالشكام فاذا تشكلت في الحواء قامت مها رواحها وهذه الحروف لا بزال الحواء بمساك علبهاشكاها وان انقسي عملها فانعملها انمايكون فيأؤل ماتنسكل فيالهواء ثم سددلك تلتحق بسأرالام فيكون شغلها تسبيع بهار نصعدعاوا البه بصعدال كلم الطيب وهوعين شكل المكامة من حيث ماهي شكل مسبع للةتعالى ولوكانت كله كفر فانذلك يعودو باله على المتكام بها الاعليها والهذا فال الشارع ان الرجل ليتكام بالكاحة من سخط الله مالايظن أن تبلغ مابلغت بهوى بهاف النارسيمين خو بفافح سل العقو بة للتناخظ بهاب ببهاومأ تعرض اليها فهذا كلامالقه سبحانه يعظمو بمحدو يقذس المكنوب في اصاحف و بقرأعلى جهة القر بة الى القوفيسه جيع ماقال البودوالماري فيحق القمن الكفروالسبوهي كلماث كفرعاد وبالحاعلي قائلها وبقبت الكامات على بإبها تتولى يوم القيامة عذاب أصحامها وأديمهم وهنذه الحروف الحواثية الفظية لايدركهاموت بعدوجودها يخلاف الحروف الرفية وذلك لان شكل الحرف الرقى والسكلمة الرقية تقبل التفيير والزوال لام في عملية بل ذلك والاشبكال اللهظية في عمل لايقبل ذلك ولحدا كان لحماليقاء فالجؤ كالمعاوء من كلام العالم راه ساحسال كشف صوراقاتمة وأماللمروف المشحصرة فاجاباقية اذكان وجودأ شكالحاني البرزخ لاني الحسرفعالها فوي من قعل سائر الحروف ولكن اذا استحكم ساهان استحضاره اواتحد المستحضر لها ولهيني فيسهمنسع لفيرها وبعملم ماهي خاصينها حتى يستحضرهامن أجلذلك فبري أثرهافهذا شبيه الفدمل بالحمةوان لهيعا ماتعطيه فامه يقع العمل ف الوجود ولاعلمامه وكذلك سائرا شكال الحروف في كل مرتبة وهذا الفعل بالحرف المستحضر يعبرعه ومص من لاعلم له الهمة و بالصدق ولبس كذلكوان كاستاطمة ووحاللحزف المستحضر لاعين الشكل المستحضروهمة والحضرة تعم الحروف كايها لفظهاورقيها فاذاعامت خواص الاشكال وقع الفسعل بهاعامالكاتمها أوالمتلفظ مهاوان لم بعين ماهي مرتبطه بهمن الانفعالات لايعم ذلك وفد أبنامن قرأ آبةمن القرآن وماعند مخبرفرأى أثراغر يباحدث وكان ذافط ة فرجع في للاوتهمين قريب لينظر ذلك الاثر بأبه آبه يختص فجعل يقرأو بنظر فرآ بالآية الني فحا ذلك الاثر فرأى الفد مل فتعدّاها فإيرذلك الاثرفعاودذلك مراراحتى تحققه فاتحد حالذلك الانفعال ورجع كلاأ دادأن يرى ذلك الانفعال تلاتلك الآية فظهرلهذلك الاثروهوعلمشر يضفى عسه الاأن السلامة منهعز بزة فالاولى ثرك طلبه فامهمن العلم الذي اختص اللهبه أولياءه على الجدلة وان كان عند بعض الناس مذه فليل واكن من غير الطريق الذي يناله الدالحون ولحذا يشتى به من هوعنده ولايسعد فالذبجعد امن العاماء بالته والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

(الباب السادم والمنمرون في معرفة أفطاب صل فقد تو يت وصالك وهومن منزل العالم النوراني ﴾

ولولاالنورمااتملت عيون ، بعين المصرات ولارأتها

ولولاالحق ماا تصلت عقول ، باعيان الامور فادر كتها

اذاسئلت عقول عن ذوات ، تعد مفايرات أنكرتها

وقال ماعلمنا غردات ، تحد ذوات خلق أظهرتها

هي المني ونحن له ما حووف ، فهـــماعيف أمراعنتها

فان الاستفعال أحد في الم الفعمن الافعال وأبن الاستخراج من الاحواج ولهدا بطلب الكون من القالعون في أفعاله و يستحيل على المدأن يستعين بمخاوق فال تعالى تعليا الناأن خول وابك فستعين من هذا الباب فاهذا قال ف هذا الباسسل فقدنو يشوصانك فقدقدم الارادة شندأذاك فغال صل فأذا تعملت في الوصلة فدلك عين وصلته بك فلذلك جعا يانية لاعملا قال رسول القصلي اللة عليموسلم يخول اللة تعالىمين تقرّ بالحيّ شبراتقرّ بتحنه ذراعلوهذ اقرب غموص يرجع الى مانتقرت البعسيجانه بمن الاعسال والاحوال فان الغرب العام قوله نعالى ونحن أفرب البع من حبل الوريد وعن أقرب المسنكم واكن لاتبصرون فناعف القرب بالدراع فان الذراع ضف الشبرأى فواه صل هو قرب ثم نقر بالبه شرافتيدى لك انك ما تقر ب اليه الابه لا به لولا ما دعائه و بين ال طريق القر بقوا خذ شاسيتك فبها مأتمكن للشأن تعرف الطربق التي تقرآ بمنه ماهي ولوعر فنهالم يكن للتحول ولاقوة الابه ولماكلن القرب الساوك والمفراليه لدلك كان من صفته النور لهندي به في الطريق كماقال تعالى جعل لكم النجوم لتهندوا مهاقى ظلمأت لبر وهواا اوك الظاهر بالاعمال البدنية والبحروهوال الواطن المعنوى بالأعمال النفسية + فأمحاب هدا الباس معارفه مكتسبة لاموهو مةوأ كلهم من نحت أفدامهم أى من كسبهم لهاواجتهادهم في تحصيلها ولولا أرادهم الحق لذلك ماوفته ولااستعملهم حين طردغيرهم بالعني ودعاهم بالاص قرمهم الوصول بحرمانه اياهم استعهال الاسباب التي حعلهاطر بقالى الوصول من حضرة القرب واذلك بشرهم فغال صل فقد نو بت وسالك وسبقت لهسم العماية فسلكو وهم الذين أمرهم الاقبلياس النعلين في الصيلاة ادكان القاعد لايلدس النعلين واعما وضعت للماشي فبهاؤر لدان العلى عشى في صلاته ومناجاة ربه في الآيات التي يناجيه فيها مغزلا منزلاكل آبة مغزل وحال فقالهم ياني آدم خذواز ينشكم عنه كل مسجد فال الصاحب لما زلت هذه الآية أمرنا فيها بالصلاة في النعلين فسكان ذاك تنبيها من الله تعالى المه على مازل ما يتاوه في صالاته من سور القرآن اذ كانت السورهي المنازل اله. ة والالنابغة

ألم رأن الله أعطاك -ورة ، ترى كلملك دونها ينذذب

أرادمغزلة وقيل اوسي عليه السلام اخلع نعابك أي قدو صات المنزل فامه كله الله بغير واسطة بكلا مهسيحانه للاثرجيان ولذلك أكرمق النعر يصالما بالمصدر ففال تعالى وكام الله وسي أكلبها ومن وصل الى المنزل خلع نعليه فبالمشرتبة المصلى بالنطع ومامعني المناجاة في الصلاة واجهاليت بمني الكلام الذي حصل اوسي عليه السلام فا أه قال في المصلى يناجى والماجاة فعدل فاعلين فلابضمن لباس النطين اذكان المصلى مترددا بين حقيقتين والترددين أحربن يعطى المشي ونهسما والمنى دلسليه باللفظ لباس النعلين ودل عليسه قول الله تعالى بترجة النبي صلى الله عليه وسلم عنه قسمت المسلاة يبنى و بعن عدى سفين فنصفه الى وضفه المبدى ولعبدى ماسأل ثم قال يقول العبد الجدية رسالمالين فوصفه ان الميدمع نف في فوله الجديق وب العالمين يد مع خالقه ومناجيه ثم وحل العبد من منزل فوله الى مغزل سمعه ليسمع مايجيسه الحق تعالى على قوله وهذا هوالسفر فلهذا البس نعليم ليسلك بهما الطريق الذي بن هدين المزلين فاذار حسل الى مغزل سمعه سمع الحق يقول له جدني عبدى فيرحل من منزل سمعه الى منزل قوله فيقول الرحن الرحيم فاذافرغ رحل الممنزل سمعه فأذا نزل سمع الحق نعالى يقول له أننى على عبدى فلا بزال متردّد الى سناجا نه فولا شماه رحة أخوى من حال فيامه في الصدالة الى حال ركوعه فيرحل من صدقة القيومية الى صفة العظمة فيقول سبعان وفي المظيم وبحمده ثم برفع وهور حلتهمن مقام التعظيم اليمقام السيابة فيقول سمعالله لن حده قال النبي صلي الله عليه وسملم أنَّ الله فال على المان عده صمع الله لن حده فقولوار بنالك الحد فلهذا بطانا الرفع من الركوع نيابة عن الحق ورجوعا لمالقبومية فاد سجدا ندرجت العطمة فى الرفعة الاطبة فيقول الساجد سبحان رفى الاعلى و محمده فان المحود ساقص العاق فادا حلمي العاق فله تهرفع رأسه من السمجود واستوى بالساوهوفوله الرجن على العرش استوى فبقولبرب اغفرلى وارحى واهدني وارزقني واجرتى وعاقني واعفعني فهذه كابها

منازلومناهل في الصلاة ضلافهوم الخرمن حال اليحال فن كان حاله السفر داعًا كيف لا يقال له البس تعليك أي استعن فىسبرك بالكاروالسة وهى زيمة كلمسجد فانأحوال اصلاة ومايطرا فبهامن كالامالة وما يتعرض في فلكمن الشبمه في غوامض الآبات الماؤة وكون الانسان في الصيلاة بجدل الله في قبلته فيحد مفهد وكايا بمزلة لشوك والوعراف يكون باطريق ولاسباطريق التكايف فأمر بلباس العاين لبتق بهدماماد كرنادمن الادى المدمى الماقااتين هاعبارة عن قاهر مو باطنه فايف أجاناهما المكأب والسنة وأما نعلاه وسي عليه السلام فليستاهذه فالمقال لمربه اخلع تعليك المكابلوادى المقدس فروينا انهما كانتاه ن جار ميث فجمعت الانة أشياء الشي الواحدا الحاد وعوظاهر الامرأى لاتغضم الطاهرف كل الاحوال والثاني البلادة فالهامضو بذالي الحار والثاث كونهميتاغيرمذ كروالموت الجهل وافا كنت ميتالانعفل ماتفول ولاما يقالىك والمناجى لابدأن يكون بصفةمن يعقل مابقول ويقال فافيكون عي القلب فطنا بمواقع الكلام غواصاعلى الماني التي يقمدها من بناجيه بهافاذا فرغ ون صلاته سل على من حضر سلام القادم من عندر به الى قومه بما تحفه به فقد نهتك على سر لاس النعاين في الصلاة فظاهر الامر وماالمرادمهما عندأهل طريق افقتمالي من المارفين فالسلي المتعليه وسلم الملاة نور والنور بهتدى به واسم العسلاة مأخوذة من المعلى وهو المتأخر الذي بلى السابق في الحلبة ولمذا ترجم هذا الباب الوحلة وجعله من عالم النورولاهل هذا المشهد نورخلع النعلين وتورلباس الملين فهم الحمد يون الموسو يون الخاطبون من شجر الخلاف لجسان النورالمشه بالصباح وهونورظاهر بمدهنور بالهن فيزيشمن شبجرةز يتونة مباركة فيخط الاعتدال منزهنعن تأثيرالجهات كاكان الكلام لوسي عليه المسلام من شجرة فهونور على نوراى نورمن نور فأبدل حوف من بعلى المايغهم بممن قرينة الحال وقد تكون على على بإجافان أورالسر اج الطاهر يعلو حساعلي أورالزيت الباطن وهوالمدالصباح فاولارطو بةالدهن تدالمسباح لميكن المساحداك الدوام وكذلك امداد التقوى العزالعرفاني الحامسارمنها في فوله نعالى وانذوا الله ويعلم كماللة وقوله تعالى ان نتقوا الله يجعسال كم فرقانا الابقطع دلك العلم الالمي فنورالز يتباطن فحالز بتعول فبدء يسرى منه معي اطيف في رقيقة من رقالق الفيب ليقاء نورا الصباح ولاقطاب هــ فما المقام أسرارمنها سرّ الامداد وسرّ النكاح وسرّ الجوارح وسرّ الفيرة وسرّ الهنين وهو الذى لايقوم بالنكاح وسردائرة الرمهر بر وسروجود الحق فى السراب وسر الحجب الالهيدة وسر نطق الطير والحيوان وسر الباوغ وسر العديقين والقيقول الحقوهو بهدى السبيل

والباب النامن والعشرون فيمعرفة أقطاب المركيف

المسلم بالكيف مجهول ومصاوم • لكنه بوجود الحق موسوم فظاهر الكون تكييف وباطنه • علم بشاراليده فهو مكتوم من أعجب الامرأن الجهل من سفتى و بالنافهوفي الصفيق معلوم وكيف أدرك من بالجو أدرك • وكيف أجهله والجهل معدوم قد وتغيموني أمرى واستأنا • سواه فاخلق ظلام ومظلوم ان قلت الى يقول الان منهأنا • أوقلت انك قال الأبقى به بدلا • واعال الرق بالتقدير مقسوم فالحسد عله لاأبقى به بدلا • واعال رق بالتقدير مقسوم

اعلان أمهات المطالب أر بعة وهي هل سؤال عن الوجود وماوهو سؤال عن الحقيقة التي يعمر عنها بالماهية وكيف وهو سؤال عن العلق والسجب واختف الناس فيا يصح منها أن يدال بهاعن الحق وانفق والمان فيا يصح منها أن يدال بهاعن الحق وانفق والمناف فيهم من منع ومنهم من أجاز فالذى منسع وهم الفلاسدة وجاءة من الطائفة منه وادلك عقلا ومنهم من منع ذلك شرعا فاما صورة منعهم عقلا انهم فالوافى مطلب ما المهسؤال عن المدوا لحق سبحامه لاحداد الخاصة مم كمن جنس وفسل

وهداعنوع وحقالحق لان دآمه غيرم كنتهن أمريتع فيه الاشتراك فيكون به في الجنس وأمريقع به الامتياز رمائم الاالمة وآخيق ولاساسية من الله والعالم ولاالصافع والمسنوع فلامشاركة ولاحنس فلافعسل والذي أجاز ذلك عقبلا ومنعمه شرعا فاللاأقول ان الحدم كبمن جنس وقصل بل أفول ان السؤال بمايطاب به العدا بحقيقة المسؤل عنبه ولابدالكل معاومأ وسذكو رمن حقيقة بكون في نفسه عليها مواء كان على حقيقة يقع له فيها الاشتراك أوبكون على حقيقة لايق عله وبهاالاشتراك فالسؤال عابتصور ولكن ماورده الشرع فنعنامن السؤالبه عن الحيق لقوله تعالى البس كمثله ثبئ وأمامنعهم الكيفية وهوالسؤال كيف فالقسموا أيضا السمين فن قائل الهسبحاله اله كيفية لان الحال أمر معقول زائد على كوله ذاتا واذاقام بذاله أمر وحودي زائد على ذاتهأدى الى وجود واجى الوجود لذاتهماأ رلا وقدقام العليسل على احالة ذلك والهلاواحب الاهواندائه فاستحالت الكيفية عقلاومن قاال انله كبفية ولكو لانعلفهي ممنوعة شرعالا عقلا لانها خارجة عن الكيفيات العقولة عندنا فلانمز وقدفال ليس كذلهشئ يعنى ف كل ما ينسب اليه عما نسبه الى قسه يقول هو على ما نسبه الى الحق وان وقع الاشتراك وباللفط فالمي محتاف وأماالمؤال بإفمنوع أيضالان أفعال الاتعلل لأن المطة موجيت الفعل فيكون الحق داحلانحت موحسأ وحب عليه همذا العمل زائد تلي دانه وأبطل عميره اطلاق لم على فعله شرعابأن فال لاينسب الممالينس الى عسه فهدامه وولى شرعالا أنه وردالتهي من الله عن كل ماذ كرنامنعه شرعاوها اكله كلام مدحول لايفع النحليص منه باصحه والفساد الابعيد طول عطيم هيدا فدد كرباطر بقفمن منع وأمامن أجار السؤال عميه والمطال من العلماء فهمأهل الشرع منهم وسبب اجازتهم لذلك أن قالوا ما جرالشرع علينا جرناه ومأ أوجب عليناأن نخوض فيه خضنا فيه طاعة أبضاومالم ردفيه تححير ولاوجور فهوعافية ان ششائس كلمنافيه وان ششا سكتناعنه وهوسبحانه مانهي ورعون على اسان موسى عليه السلام عن سؤاله قوله ومارب العالمين رأجاب عا إيق به الجواب عن ذاله الجناب العالى وأن كان وقع الحواب غير مطابق السؤال والله راحم لاصطلاح من اصطغ على اله لايسأل بذلك الاعر الماهية الركة واصطليعلى ان الحواب بالاثر لايكون - بي من سأل بما وه واالاصطرح لا يرم الخصم فإعنع اطلاق هداال والمهده أأميغة عليه اذكات الالفاظ لاتط بالانفسها واعبائطات لمدل عليممن المعانى التي وضعت لها فانهابحكم الوضع وماكل طائقة وضبعتها بإزاء ماوضعتها الاخوى فيكون الخسلاف ي عبارة لاف حقيقةولايدتبرا لخللاف الاف المعاني وأمااجازتهم الكيفية عثل اجازتهم السؤال بماوبحتحون بيذاك قوله تعلى سنفرغ لكم بهاالثقلان وفولهان المعيناوأعيناويدا وان سيده الميزان يخفض وبرهم وهده كالها كيفيات وان كانتجهولة أمدم الشبه فىذلك وأتمااجازتهم السؤال فر وهوسؤال عن العلة فلقوله نعالى وماخلقت الحن والانس الا ليعبدون فهدهلام العلة والسبب فان ذلك في جواب من سألىلم خلق الله الجن والانس فقال اللة لهذا السائل ليعبدون أى لعبادتي فن ادعى التحجير في اطلاق هـ فدالعبارات فعلب بالدليسل فيقال الحميم من التشر عبر المحوّرين والمافعين كالمجة لروماأصاب ومامن شئ قلقوه من منع وجواز الاوعليكم فيه دخل والاولى التوقف عن الحمكم مالمع أوبالجوازهذامع المتشرعين وأماغ برالمذبر عينمن الحكاء فالخوض معه. في ذلك لابحوز الاان أماح الشرع دلك أوأوجبهوأ ماان أبردق الخوض فيهمعهم نطق من الشارع فلاصبيل الى الخوض فيهمعهم فعلاو يتوقف والحكم في ذلك فلايحكم علىمن خاض فيهانه مصبب ولامخطئ وكذلك فعين ترك الخوض اذلاحكم الاللشرع وبايحوزأن بناغط به أولايتافظ به يكون ذلك طاعة أوعبرطامة فهذا ياولي قد فصلنا الكما خدالناس في هذه الطااب وأما العزال وم فيذلك أن نقول كانه سيحانه لايشيه شيأ كذلك لاتشهه الاشياء وقدقام الدليل العقلي واشرعي على نق الندبه واثبات الننزيه من طريق المعنى وماسق الامرالاف اطلاق اللفظ عليه سبحانه الذي أماح الماطار ف عليه في القران أو على لسان رسوله فامااطلافه عليمه فلإبخاو اماأن يكون العبدمأ مووابذلك الاطلاق فيكور علاقه طاعة فرض ويكون المتلفظ بهمأجو رامطيعامثل فوله في المعيرة الاحرام الله كروهي لفظة وزنها يقنصي المفاحرة وهوسحانه

لابد صل والد ن كون غيرا فيكون محسب ما يقصده المتلفظ و بحسب حكم الله فيه واذا أطلقها و فلا يخلو الاسان امأن بالذاو محج عمه فيذاك الاطلاق المني المفهومينه في الوضع بذلك اللمان أولا يطلقه الاتعبد اشرعياعلي مهاد مة وبسه من عدير أن يتصوّر المني الذي وضع له في ذلك اللسان كالفارسيّ الذي لا يعسلم الْلِيسَان إلعر في وهو يتلو القرآن ولا بعقل معناه وله موالتلاوة كذلك العرق فهانشا بعمن القرآن والدنة بناوه ويذكر بعر به تعبد اشرعيا على مراء سه ويه من عبر ميل الحاجاب بعينه مخصص فان التنزيه ونفي التشيه يطلبه ان وقف يوهمه عند التلاوة لحذه الآيات فلاسلم والاولى وحق العبدة أن يردعلم ذلك الى الله في ارادته اطلاق تلك الالفاظ عليد الاان أطلعه الله على ذاك وما الرادبتاك الالفاظ من ني أوولى عن ما مهم على يدهمن و بعفها يلهم فيه أو يحدث فذلك مباحله الرواجب علية أن يعتقد الفهوم منه الذي أخبر به في الحماء أوف حمد بنه وليعلم ان الآيات المتشابهات اعمانزات ابتلاء من الله لعباده ثماام صحامه ف صيحة عباده في ذلك ونهاهم أن بقيموا المتشابه بالحكم أى لايحكموا عليب بشئ فان تأويله لابعامه الاامة وأسالرا مخون في العران علموه فباعلام الله لابفكرهم وابشوادهم فان الامر أعظم ان تستقل العقول بادراكهمن غبراحبارالمي فانسابم ولىوالحدمة ربالعالمين وأماقوله ألمزكيف وأطلق النظرعلي الكيفيات فانالم ادبدلك بالصرورة المكبفات لاالتكيف فانا لتكبيف راجع الى حالة معتولة لحانسبة الى المكيف وهوامة تعالى وماأحد شاهدتهاني المدرة لالحية بالاشياء عنسدا يجادها قال تعالى ماأشمهدتهم خلق السموات والارض فالكيفيات المفكورة التيأص نابالنظر البوالافيها اعاذلك لتتخفجا عبرة ودلالة على ان لحامن كيفهاأ ي صيرها ذات كيفيات وهي الهيئآ تالتي تكون عايها المخلوقات المكيفات فقال أفلا ينظرون الى الانل كيف خلقت والى الجبال كيف مبت وعبرذلك ولايصح أن تنظر الاحتى تمكون موجودة فننظر اليها وكيف اختلفت هيئاتها ولوأواد بالسكيف حالة الإيحاد لم يقل انظر البه فامهاليت بموجودة فعلمناان السكيف المطلوب منافى رؤية الاشياء ماهو بايتوهم من لاعط له بذلك ألاتراه سبحانه لماأرا دالنظر الذي هوالفكر قرنه بحرف في ولم يسحب لفظ كيف فقال تعالى أولم ينظروا في ملكوث السموات والارض المعني أن يفكروا في ذلك فيعلمو النهائم تقم بأ نفسها واعدا قامها غيرها وهذا النظر لابنزم منه وجود الاعيان مثل الظراف يتقهم وأعما الانسان كافأن ينظر بفكره في ذلك لابعيامه ومن الماكوتماهوغيب وماهوشهادة فمأمرناقعا بحرف فىالافي المخلوقات لافي القانستدل بذلك عليه أملايت بههااذلو أشهها لحاز عليه ما بجوزعا بهامن حيث ماأشبهها وكان يؤدى ذلك الى أحد محظورين اماأن يشههامن جيم الوجوه وهو محال لماذكرنا وأو يشبهها من بعض الوجوه ولايشبهها من بعض الوجوه فتكون ذائه مركبة من أمرين والنركب فى ذات الحق محال فالتشبيه محال والذي يليق بهذا البابسن الكلام يتعذرا يراده مجوعا في باب واحدالما يسبق الىالاوهام الضعيفة من ذلك لمافيه من الغموض ولكن جعلناه مبدّدا في أبواب هذا الكتاب فاجعل باللثمنه فأبواب الكتاب تعترعلى بجوع هذاالباب ولاسهاح يثاوقع لكسئلة تجل المي فهناك فقدوا نظر تجدماذ كونهاك عابليق مذاالباب والقرآن مشحون بالكيفية فان الكيفيات أحوال والاحوال منهاذاتية المكيف ومنهاغيرذاتية والذانبة كههاحكم المكيف سواء كان المكيف يستدى مكيفاة كبفينه أوكان لايستدعى مكيفالتكييفه بل كيفيته عين ذاته وذاته لانستدعى غيرها لانهالتفهاهي فكيفيته كذلك لانهاء ينه لاغيره ولازائد عليه فافهروالله يقول الحق وهو يهدى السبيل

﴿ الباب التامع والعشرون ﴾

فى معرفة سرّ سلمان الذى أخقه بأهل البيت والاقطاب الدّين ورئه منهم ومعرفة أسرارهم العبد مرتبط بالرب ليس له عنه انفصال برى فعلا وتقديرا والابن أنزل منسه فى العلى درجا و قد سوّر النسرع في مالم تحريرا فالمرتب والنبن ينظر فى أموال والده و ادكان وارثه شحا ونقتبرا

والابن بطعع في تحصيل رتبته ، وان يراه مع الاموات مقبورا والمبد قيمته من مال سيده ، اليسه يرجع مخشارا ومجبورا والديدمقداره في جادسيده ، فلايزال بستر العرمستو را الذل بصحبه في نفسه أبدا ، فلايزال مع الانفاس مقهورا والابن في نفسه من أجل والله ، عزف طاب توقيرا وتصريرا

اعلاً بدك اعدانار وبنفن حديث جعفر بن محمد العادق عن أبيه محدد بن على عن أبيه على ين الحسين عن أبيه الحسين بن على عن أبيه على من أى طالع ن رسول التصلى الله عليموسم اله فالمولى القوم منهم ومن جااتومدى عن وسول الله صلى الله عليه وسدام أنه قال أهل الفر آن هم عن الله وخاصته وقال نمالي في حق المنتصين من عباده ان عبادي ابس لكعليهم سلطان فكل عبد الحلي توجه لاحد عليه حق من الخاوفين فقد نفعي من عبود يتحقيقه ي ذاك الحق فان ذاك المحاوق يطلبه يجعه وله عبد مسيطان به ولا يكون عبد اعضا حالصا لله وحد اهو الذي رجم عند المنقطعين الىاهة انقطاعهم عن الخاق وأزومهم السياحات والدرارى والسواحل والفرارمي الناس والخروج عن مالث الحيوان فانهم بريدون الحرية من جيع الاكوان ولفيت مهم حياعة كيرفق أيام سياحتي ومن ارمان الذي حصيل ا لى فيه هـ قد اللقام ماملكت حيوا ما أصلامل ولا الثوب الدى ألسب فانى لا ألسد والاعلو بة تسخمين معين أذن لى ف التصرف فيه والزمان الذي أغلك الشيء فيه أخوج عدى ذلك الوقت مدمه له أو بالمتقان كان عن يعتق وهذا حصل لىلما أردث التحقق صودية الاحتماص مآفيرلي لا محك مائ حزيلا فوم لاحيد : ليك حجة فلت ولايلة ان شاء الله قيد لرلي وكيف بصحاك أن لا يقوم ما عنيك علمه فات عدد ما لحج على المسكر بن لاعلى المترفين وعلى أهل الدعاوي وأعجأب المبظوظ لاعلى من قال مالى حق ولاحد وب كن رسول المتصلي المعطيه وسلم عبد اعضا فدطهره القواهل ليته تطهيراوا وهم عليه الرجس وهوكل ميشبهم فان ترجس هوالقدر عنداامر ب هكذا حكى الفراه قال تعالى انعابر بدالله ليذهب عنكم لرحس أحيل الست ويطهركم نعابيرا فلايضاف اليهم الامعاهر ولابدفان المضاف اليهم هوالذي يشبههم في يصمون لا عسهم الأمن أو نحكم الههارة والتقديس فهذه شهادة من الني صلى الله عليه ومسلم لسلمان الفارسي الطهارة ولحفظ لالحي والصمةحيث قال فيدرسول القهملي اللة عليدوسلم سلمان مناأهل البيث وشهدالة الهمالتطهروده بالرحس عهدواذا كالايتضاف اليهم الامطهر مقدس وحصلت له العناية الالهية بمجرد الاضافة فباطنك بأهن البنث موسهم بهم المطهرون بالأهم عين الطهارة فهية والآية بدل على ان الله قد شرك أهل الببيت معرسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله هالى اليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وأى وسجو قفرة كالمراكز من الذكوب وأوسخ فطهر القسح به سيه هلي القتابه وسلم بالمففرة فاهوذب بالنسبة الينالو وقع منه صلّى الشعليه وسلم اكان ذباف المورة لافي المي لار الدم لا يلحق به على ذلك من الله ولامناشرعا فاوكان حكمه حكم الذنب لمحبه مايمحب الذنب من اللامة واربصد ق قواء ليذهب عنكم لرجس أهدل الديث ويطهر كرنطها ودخل الشرفاءأ ولادفاطمة كلهم ومن هومن أهل البيت شل صلمان الفارسي المراقبامة في حكم هــــــــــ هالآبة من الغفران فهم المطهرون اختصاصامن الله وعناية بهم لشرف عجد صلى الله عليه وسلم وعسية الله مه ولا يناهر حيكم حذ االشرف لاحل البيت الاق الدار الآخرة فانهر يحشرون مغفورا لهم وأماف الدنيا فن أ في منهم حدا أفيم عليه كالتائب اذا بلغ الحاكم أم موقد زنى أوسرق أوشرب أقم عليه الحدم تحقق المففرة كاعز وأشاله ولا بجوز ذمه و يدبنى لكل مسلم مؤمن بلنقو بمنا نزله أن يصدق الله تعالى في قوله ليذهب عنكم الرجس أهمل البيت ويطهركم نطهيرا فيمنفد في جيع مايعسدرمن أهل البيت ان القاقد عداعنهم فيه فلايذني لمسلم أن يلحق المنتمة بهم ولاما يشنا اعراض من قدشهد الله بتطهيره وده بالرحس عه لابعمل عماوه ولابحه يرفده وه المسابق عناية من القيهم ذاك فعنل القيؤنيه من يشاه والله ذوالفص العلم واداصح الخبرالوارد في سلمان الفارسي فله هذه الدرجة فالعلو كان سلمان على أمريث وه

طاهر النبرع وناحق المدمة بعامله لكان مضافا لى أهل البيت من لم يذهب عنه الرجس. فيكون لاهل البيت من دعث بقدر ماأصرم البدوهم المطهرون بالنص فسلمان منهم بالاشك فأرجوأ ن يكون عقب على وسلمان تلحقهم هدفه الهدابة كالحفت ولادالحسن والحسين وعقبهم وموالي أهل البيت فان رجمة الله واسعة ياولي واذا كانت منزلة مخاوق عبدالله مهذوالمثابة أن يشرف المفاف اليهم بشرفهم وشرفهم ليس لانفسهم وأنمنا الله تعالى هو الذي اجتباهم وكساهم حلة الشرف كيمياولي بن أضيف الى من له الحدوالمدوالشرف لنفسه ودائه فهوالمجيد سبحاله وتعالى فالضاف اليه من عباده الذبن هم عباده وهم الذين لاسلطان لخاوق عليم في الآخرة قال تعالى لا بايس ان عبادي قاضافهم اليمه لس الشعابهم سلطان ومأتجدفي القرآن عبادا مضافين البه سبحانه الاالسعداء خاصة وجاء اللفظ في غيرهم بالعباد فحما ظنك بالمصومين الحفوظين منهم القائين محدودسيدهم الواقفين عندم اسمه فشرفهم أعلى وأتم وهؤلاءهم أقطاب هدنا القام ومن هؤلاء الاقطاب ورئ سلمان شرف نقام أهل الببت فكان رضي الله عند من أعلم الماس بمافة على عادهمن الحقوق ومالا نفسهم والخلق عابهممن الحقوق وأقواهم على أدائهاوفيه قالرسول اللة صلى اللة عليه وسلم لوكان الإعمان بالثر بالماله رحال من فارس و شارالي سلمان الفارسي وفي تخصيص النبي صلى الله عليه وسدلم ذكر الثويا دون غدرها من الكوا كاشار تديعة للذي المعات البرمة لاجاسبعة كوا كوفافهم فسرسلمان الذي أعقه بأهل البت ماأعط هالسي صلى المقعليه وسلم من أداء كتابته وفي هذا فقه عجيب فهوعتيقه صلى الله عليه وسلم ومولى القوممه والكلموالى الحق ورحتموسمت كلشئ وكلطي عبده ومولاه وبعدأن تبين الصمنزلة أهل البيت عنسه الله والهلا بيبي لمسلم أن بدمهم يمايقع منهم أصلا فان الله طهرهم فليعلم الذام الهمان ذلك راجع اليمه ولوظلموه فذلك الظلم هوفى زعمه ظلالافى نفس الامروان حكم عليه ظاهر الشرع بأدائه بل مكظ للمهم ايانافي تفس الامريشب جرى المقادير عليناف ماله ونف بفرق أوبحرق وغيرذلك من الامورا الهلكة فيحترق أوعوث له أحسه أحياثه أويصاب في نف وهذا كله عالا بوافق غرف ولا يجوزله أن يذم قدراللة ولاقضاء وبل ينبغي له أن يقابل ذلك كام التسليم والرضي وال أزل عن هـذه المرتبة فبالصبر والدارتة عن تلك المرتبة فبالشكر فال في ملى ذلك تعمامن الله طف اللهاب وليس وراءماذ كرناء خمير فانهماوراء وليس إلا الضجروالسخط وغلمم الرضي وسوه الادب معاللة فكفا ينبني أن يفاءل المساحيع مايطر أعليمه من أهل البث في ماله ونفسه وغرضه وأهله وذوبه فيقابل ذلك كام بالرضى والتسليم والعسبر ولايلحق المذمة بهمأ مسلا وان توجهت عليهم الاحكام المقررة شرعافذ لك لايقدح في هدا إبل بجريه مجرى المقادير وأعامنه ناتعايق القميهم اذميزهم الله عنايماليس لنامعهم فيدقسم وأماأ داءا لحقوق المشروعة فهذارسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفترض من البهود واذا طالبوه بحقوقهم أدّاها على أحسن ما يمكن وان تطاول البهودي عليه بالقول يقول دعوهان لصاحب الحق مفالا وفال صلى الله عليه رسير في قصة لوأن فاطمة بنت محد سرف قطعت بدهافوضع الاحكاملة يضعها كيفيشاء وعلىأي حاليشاء فهنده حفوق القومع هذالم يذمهم القوانما كالامناقي حفوقنا ومالناأن نطالهم به فنحن مخبرون ان شتناأ خدناوان شتناتر كاوالنرك أفضل عمومافكيف فأهل البت ولبس لناذم أجدف كيف بأهل البيت فانااذا نزلناعن طلب حقوقتا وعفو ناعنهم فى ذلك أى فما أصابو ممنا كانت لنا بذلك عنداللة اليد العظمي والمكانة الزلني فان النبي صلى الله عليه وسلم عاطلب مناءن أمراللة الاالمودة في القربي وفيه سرصالة الارحام ومن لم يقبل سؤال نهيه فياسأله فيه تماهو فادر عليته مأى وجسه يلقاء غدا أو يرجو شفاعته وهو مأأسعف نبيه صلى التعليه وسيرفها طلب منه من المودّة في قرابته فكيف بأهل يته فهمأ خص القرابة ثم انهجاء بلقظ الودة وهوالنبوت على الحبة فانهمن تبت ودمق أمر استصحمه يكل حاله وادا استصحمته المودة في كل حال الميؤاخذ أهل الببت عليطر أمنهم في حقه مماله أن يطالهم و فركه ترك عب والنار المدر والما ما فال الحب السادق وكل مايفعل المجبوب بجبؤب وجاء باسم الحب فسكيف والهالموذ قومن البشرى وروداسم اورربامة عالى ولامعي لشوتها الاحصول أوها بالقعل في الدار الآخرة وفي النارك كل طائفة عاتقت فيه حكمة الله فيهروقال الآخري من

## أَحِبُ لِيمُ السُّودَانِ عَنَى . أُحِبُ لِيمُ السُّود السِكلاب

ولناقءة اللمني

أَحِبُ إِنْ الْمُتَانَ مُراً \* وَأَعْشَى لا سِمِكُ الْمُتَوَالْيُواْ

قيل كانت الكلاب السود تناوشه وهو يتحبب اليهافه فافعل الحبق حبمن لاتحده عبته عندالة ولأنورثه القر بقمن اللة فهل هذا الامن صدق الحب وثبوت الوذني النفس فاوصت محبثك فتمول سوله أحببت أحل يبت رسول المقصلي التقعليه وسلم ورأيت كل مايصل ومنهم في حقك عمالا بوافق طبعك ولاغرضك انه جمال نننع بوقوعه منهم فتعلم عندذلك ان الك عناية عندالله الذي أحبتهم ن أجله حيث ذكرك من بحيه وخطرت على بأله وهم وه الريت رسوة صلى الله عليه وسلم فتشكر الله تعالى على هـ ند مالنعمة فأنهم ذكروك بألسنة طاهرة بتطهير الله طهارة اربيلنها عامك وألؤا وأيناك على ضدَّه في الحالة مع أهل البيت الذي أن محتاج الهم وارسول صلى التعليه وسلم حيث هيه ال إلقه فكيفأنق أنابودك الذى تزعمهه انك شديد الحبفى والرعاية لحقوق أولجانبي وأنتف حق أهل نبيك منده المثابة من الوقوع فبهم وأللة مأذاك الامن تقص إيمانك ومن مكر الشبك واستدراجه اياك من حيث لانم رصورة المكران تقول ونعتقدانك فىذلك نذب عن دين الشوشرعيه وتقول في طلب حقك انك ماطلب الاما أباح الله التعالى طلب ويتدرج الذم فىذلك الطلب المشر وع والبغض والمقت وإشارك نفسك علىأهل البيت وأنت لانشعر بذلك والدواء الشافى من هذا الداء الصال أن لاترى لنفسك معهم حقاو تنزل عن حقك اللابندرج فى طليماذ كرته لك وما أنتمن كام الممن حتى يتمين عليك اقامة حداوانصاف مظاوم أوردحق الى أهله فاس كنت حاء كاولا بدفاح في استنزال صاحب الحن عن حقه اذا كان الحكوم علي ممن أهل البيت فان أبي حيث يتم عليك امضاء حكم الشرع فيه فاو كشفائلة للثالث ياولى عن منازلهم عندالله في الآخرة الوددت أن تكون. ولى من مواابهم فأنقه بلهمنار شدأ نفسنا فاظر مأأشرف منزلة سلمان رضى اللةعن جيعهم ولمابينت المئا فطاب حذاالقام وانهم عبيداللة المصافون الاخيار فاعران أسرارهمااني أطلمناانةعا بهابجهلها العامة مل أكثرا لخاصة التي ليس لهاهذا المقام والخضر منهم رضي الله عنه وهو من أ كرهم وقد شهدانة له امة أ تامر حة من عند موعله من لدمة علما اتسعف كابم الله موسى عليه السلام الدى قال فيعصلى المقعليه وسلم لوكان موسى حياما وسعه الاأن يقبعنى فن أسر ارهم ماقدد كرناه من العلم عزلة هل البيت وماقد نبهالله المي عاق رتبتهم فى ذلك ومن أسرارهم عسلم المكرالذي سكرالله بعياده فى بنعت بهم مع دعواهم حسار سول الله صلى الله عليه وسرة اله المودة في القربي وهو صلى الله عليه وسلمن جلة أهل البيث في افعل أ كثر الناس ماسأ لهم فيه وسول التمملي القعليه وسلمعن أمر المتقعصوا التدورسوله ومائحوا من قرابته الامن وأوامنه الاحسان فأغراضهم أحبواو بنغوسهم تمثقواومن أسرارهم الاطلاع على محسقما شرعاهة لهم فيهذه النسر يعسة المحمد بقمن حيث لاتعلم العلماءبها فان الفقهاء والمحدّثين النوين أخفوا بجاميهم ستاعن مرت انحا إلتأخر منهم هوفيه على غلبة ظن اذكان النقل شهادة والتواتر عزيز ثمانهم اذاعثر واعلى أمو رنفيد السلم بطريق التواتر لم يكن ذلك اللفظ المنفول بالنواتر نعافها كموابه فان النصوص عز برة فيأخذون من ذلك اللفظ بقدر قوة فهمهم فيموطنا اختلفوا وقد يمكن أن يكون أناك اللفظ في دلك الامراص آخر بعاد صدول صل الهم ومالي صل البهم ماتعب وابه ولا يعرفون بأى وجد من وجوع الاستالات التى فقوة هذا المنط كان يحكر سول الله صلى التعطيه وسل للشواع فأخذه أهل المعن رسول القصلى القعليه وسل فى الكنف على الامرا لجلى والنص الصريع في الحديم الوعن القبالينة الني هم عابها ورجم والمعددة التي بها دعوا اخلق الى إِنَّهُ عَلَمها كَاقَال الله أَمْن كَانعلى بينة وَنُوبِهِ وَقَالَ أَدعو الى الله على بسبرة أومن اتبعى فإغردنف بالبصير شهدلم بالاتباع فالحكم فلايتبعونه الاعلى سيرتوهم عبادالته أهل هذا المقامومن أسرارهم أيضااصا بةأهل العقاه فبااعتقد ومق الجناب الالمي وماتجلي لهم حنى اعتقد واذلك ومن أبن ضور اغلاف مع الاتفاق على السبب الموجب الذي استندوا الهد فالعما استلده شان واعاوفه الخسلاف فباهوذك السبب

و عاذا يسمى ذلك السبب فن قائل هو الطبيعة ومن قائل هو الدهرومن قائل غيرة لك فانفق الكل في اثبا ته ووجوب وجوده وهل هذا الخلاف يضرهم م هذا الاستناداً م لاهذا كلممن علوماً هل هفرا القام انهى الجزء السابع عشر

ه ( بسم الله الرّحين الرّحيم)

والباب الثلاثون في معرفة الطبقة الاولى والثانية من الاقطاب الرجان

ان لله عبادا ركبوا ، نجب الاعمال في البيل البهم

وترفت همم الذلبيسم . لعزيز جسل من فردعلم

فاجتباهـم وتَجَـلى لهمو . وتلقاهم بكاسات النــديم

من يكن ذارفعية في ذلة ، اله يعرف مقدار العظيم

رتبة الحادث ان حققتها ، انمايظهر فيها بالقسديم

لطفت ذاتا فايدركها ، عالم الانفاس أنفاس النجم

اعلمأيدك المقان أصحاب النجب في المرف هم الركبان قال الشاعر

فليت لى بهمو قوما اذاركبوا ، شدوا الاغارة فرسانا وركانا

الفرسان دكاب الخيسل والركان دكاب الابل فالافراس فى المعروف توكيها جيع العلواتف من عجم وعرب والحبين لايستعملهاالاالعرب والعرب أرباب الفصاحة والحاسة والكرم ولما كانت هيده الصفات غالبة على هذه الطائفة سميناهم بالركان فنهم من بركب نجب الهمم ومنهم من يركب نجب الاعمال فلذلك جعلناهم طبقتين أولى وثانيسة وهؤلاءا صحاب الركان هم الافرادفي هما والطريقة فانهم رضي الله عنهم على طبقات غنهم الاقطاب ومنهم الاتخذومنهم الاوناد ومنهدمالابدال ومنهسم النقباء ومنهمالنجباء ومنهمالرجبيون ومنهمالافراد ومامنهم طائفةالاوفد رأيت منهم وعاشرتهم مالادالمفرب وبالادالحج ازوالشرق فهدذا الباب مختص بالافراد وهي طائفة خارجة عن حكم القطبوحده لبس للقطب فبهم تصرتف وطهمن الاعدادمن الشلائة الىما فوقها من الافرادليس لهم ولالغيرهم فهأ دون الفرد الاؤل الذي هوالسلانة قدم فان الاحدية وهوالواحدة التالحق والاثنان للرنسة وهوتو حب دالالوهية والنلانة أؤلوجو دالكون عن القافلا فرادق الملائكة الملائكة المهمون في حال القوجلاله الخارجون عن الاملاك للمخرة والمدبرة اللذين همافي عالم التدوين والتسطير وهمن القلم والعقل الى مادون ذلك والافراد من الانس مشل المهيمة من الاملاك فاؤل الافراد الثلاثة وقد قال صلى القعليموسلم الثلاثة ركب فأول الركب الثلاثة الى مافوق ذلك ولهمن الخضرات الالهية الحضرة الفردانية وفيها غيز ون ومن الاسهاء الالهية الفردوالمواد الواردة على قاو بهممن المقام الذي تردمنه على الاملاك المهيمة ولهذا بجهل مقامهم ومايا نون به شلماأ نكرموسي عليه السلام على خضره شهادة القفيه لوسي عليه السسلام وتعر يخه عنزلته ونزكية الله اياء وأخذه العهد عليه اذأر ادمحبته ولماعسام الخضران موسى عليه المدام ليس لهذوق في المقام الذي هو الخضر عليه كمان الخضر ليس لهذوق فيا هوموسى عليه من العلم الذي علىه اللة الاأن مقام الخضر لا يعطى الاعتراض على أحد من خلق الله لشاهدة خاصة هو عليها ومقام موسى والرسل يعلى الايعترامهم وسيدهم وسللاغيرفي كلمايرونه خارجاعم أرساوابه ودليل ماذهبنا البهفي هذاقول الخضر لموسى المهالسلام وكبف نصبر على مالم تعط به خبرا فلوكان اغضر نبيا لماقال له مالم تعط به خبرا فالذي فعله لم يكن من مقام النبوة وقال امني انفر ادكل واحدمتهم اعقامه الذي هوعليه قال الخضر توسى عليه السلام باموسى اناعلى علم علمنيه الله لاتملمة نت وأتعلى علم علمكه الله لاأعلمه أناوافترقاو تعيز الانكار فالانكار ليس من شأن الافراد فان الهمالاه لبةى الامورفهم ننكر عليهم ولاينكرون قال الجنيدلا يبلغ أحمد درج الحقيقة حتى يشهد فيه ألف مديق للد . . . دلك دمه علمون من الله مالا علمه عبرهم وهم أمحاب العلم الذي كان يقول فيسه على من أ في طالب رضى

الشعنه حين بضرب بيده الى صدره ويتنهدان ههناله الاما جة لووجدت لها حلة قاله كان من الافراد ولم بسمع هذا من غيره في زمانه الأفيه هر برقد كرمشل هذا خرج البخارى في محبحه عنه أنه قال حلت عن الني صلى الشعليه وسلم جو ابين أما الواحد فيثنته في كرف الآحوفاو بثنته اقطع مني هدا البله وما البلعوم مجرى الطعام فأبوهر برقذ كرانه حله عن رسول النه صلى النه على وصل وضن العالمة على عين الفهم في كالم النه تعالى في نفسه وذلك علم الافراد وكان من الافراد عبد النب بنا العباس البحركان بقب به لانساع علمه ف كان بقول في وفي وابع القالم الى كافروالي هذا المراكان بشيرعلى الارض مثله في بنافي المن المارية في المنافية المنافية المنافية النه كافروالي هذا المراكان بشيرعلى الارض مثله في بنافي المارية في المنافية في المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية في المنافية المن

يارب جوهرعسلم لوأبوح به ه لقيل لى أن عن بعب دالوثنا ولاستحل رجال سلمون دى ه يرون أقسح ما يا تونه حسنا

فنبه بقوله يعبدالونناعلى مقصوده ينظراليه تأوجل قوله صلى الله عليه وسلم ان القخلق آدم على صورته باعادة الضمير على الله تعالى وهومن بعض محتملاته إلله ياأخي اصدني فباأ قوله الكلاشك الكفعة جعتمعي على الهكل ماصحعن وسول اللهصلي الله عليه وسلمن الاخبارفي كل ماوصف به فيهار به تعالى من الفرح والمحك والتجب والتشيش والفضب والتردد والكراهة والحبة والشوق ان ذلك وأمثاله بجب الاعلن بهوالتصديق فلوهب نفحات من هذه الخضرة الالمية كشفا ونجلياوتمر يفاالحياعلي قاوب الاولياء بحيث أن يعلموا بإعلام الله وشاهدوا باشهادا اللهمن هذه الامورالمعبرعنها بهمنده الالفاظ على لسان الرسول وقدوقع الابمنان مني ومنك بهذا كلماذا أتى بمثله هذا الولى في حتى المدنعالي ألست تزندقه كإقال الجنيد مألست تقول ان هـ قداميه هذا عابدوتن كيف وصف الحق عاوصف بعالحاوق , مافعلت عبدة الاوثان أ كثرمن هذا كماقال على بن الحسين أاست كنت تفتله أوتفتى بقتله كماقال ابن عباس فبأى شئ آمنت وسلمت المسمت ذاك من رسول القمسلي الله عليه ورسلم في حق المقمن الأمور التي تحيلها الادلة العقلية ومنعتمن تأو يلهاوالاشمري تأولهاعلى وجوء من التنزيه في زعمه فاين الانضاف فهلاقلت القدرة واسعة أن تعطي لهذا الولى ماأعطت الدي وعاوم الاسرار فان ذلك ابس من خدائص النبقة ولاجر الشارع على أمنه هذا الباب ولانبكلم فيمه دشئ ال قال ان بكن في أشنى محدّثون فَعْمْرُ مَنْهِمُ فنه أنبت النبيّ صلى الله عليموسم ان ممن محدّث عن ابس سنى وقد يحدث عشل هذافانه خارج عن تشر بع الاحكام من الحداد لوالحرام فان ذاك أعنى التشر بعمن خصائص البؤة وابس الاطلاع على غوامض العاوم الالميتمن خصائص نبؤة التشريع بلهى سار به في عباداللهمن وسول وولى وتامع ومتبوع ياولى فابن الاصاف شنك أليس هذاموجو دانى الفقهاء وأصحاب الاصكار الذبن حمفراعنة الاولياءودجاجلة عبادانلة الصفلين واللة يقول لمن عمل منا بماشرع اللة لهان الله يعلمه ويتولى تعليمه بعلوم أتنجتها أهجماله قال نعالي وانفوا اللةو يعلمكم اللةواللة بكل شئءلم وقال ان تنقوا اللة يجمسل لكم فرقانا ومن أفطاب مذا المقام عير بن الخطاب وأحد بن حنبل ولهذ إقال صيلى التجعليه وسيل في عمر بن الخطاب بذ بحرما أعطاء الله من القوَّمَاع رِمالْقَدُك الشيطان في في الاسلك فَأَعْسُرُ فِي كَفُول عِلْ عسمته بشهادة المسوم وفد علمناان الشيطان مايسك قط بذاالالئ الباطل وهوغيرفج عمر بن الخطاب فساكان عمر يسلك الاجاج الحق جالنص فسكان عن لانأخذه فاهةلومة لأتم فجيع مسلكه وللحق صولة ولماكان الحق صعب المرام فوياحله على النفوس لانحمله ولانة بسله بل تمجموترده لهذاقال صلى المةعليه وسلماتؤك الحق لعمر من صديق وصدق صلى المةعليه وسلمه عنى فى الطاهر والباطن أتافى الظاهر فلعدم الانصاف وجب الرياسة وخووج الانسان عن عبود بتمواشتغاله بمالا بعنيه وعدم نفر عملادعي اليمن شغله بنفسه وعيبه عن عيوب الناس وأمّاف الباطن فاترك الحق لعمرف فلبسن صديق عاكان له نعاق الا بلغة ثم الطامة الكبرى انك اذاقلت لواحد من هذه الطائفة المنكرة اشتقل بنفسك يفول لك ايما فو محما بذلد من

المة وعد فاو الفينقس الاعمان وأشال حدة اولايسكن ولاينظر حمل ذلك من قبيل الامكان أم لاأعي أن يكون المقدعر فواسامن أولياته عمايجر يه في خلقه الخضرو بعلمه علوما من لدنه تكون العبارة تنهام فدالصغ التي ينعاق بهاالر ولرصلي اعة عليموسلم كزقال الخضر ومافعلته عن أمرتي وآمن هذا المذكر بهاعلي زعمه اذجاه بهارسول الله صلى المة عليه وسلم فواتلة توكان مؤمنا بهاما أنكرها على هذا الولى لان لشارع ما أمكر اطلاقه فى جذاب الحق من استواءوزول ومعية وتحك وعر حوتبشبش وتعب وأمثال ذلك وراوردعنه صلى اللة عليه وسيرقط اله حجرهاعلى اأحدمن عباداللة بلأخبرى اللة العيقول اننا لقدكان لكم في رجول الله اسوة مسنة فقتح لما ولدين الى التأجيبه حلى الله عليه وسلم وقال فاتبعوني يحببكم الله وهمة الهن أتباعه والتأسي به فن التأسي به أذاو ردعلينامن الحق مبحانه واردحق فعلمناس استه علمافيه رحة حبابا القبها وعناية حيث كأفى ذلك على ونقرى بناو بتاوها شاهد مناوهوا تباعناسنته وماشرع لنالمنحل بشئ منهاولا لوتكبتا مخالفة بتحايل ماحرم افتة أوتعر عماأحل فنطل لنلك المعاوم الذى عامناه من جانب الحق أمثال هذه أصبارات التبوية لتضميها عين ذلك ولاسبااذا سالناعو عن من ذلك لان الله أخبر عن هند مصفته اله يدعوالى الله على صبيرة فن التأسى المأمور به رسول الله صلى الله عاليه وسنوان تطاق على المث المانى هدف الانفاظ النبو بة اذلوكان في العبارة عنه الماهو أفسج منه الاطلقه اصلى الله عليه وسلم فانه المأمور بقبيين ماأنزل به عليناولا اصدل المخبرها لماتر بدومن البيان مع التحقق بليس كذاهش فانا اذاعد لمالك عبار فغبرها الأعينا بذاك أناأع بحق الله وأنزه من رسول القصلي افتعتليه وسلم وهذا أسوأ ما يكون من الادب مم ان المعنى لابدّان يختل عندالسامع ادكان ذلك الغظ الذي خالفت به لفظ من كأن أفصح الناس وهورسول اللهسلي الله عليه وسلم والقرآن لا يدل على ذلك المدى بحكم المطابقة فشرع اناالناسي وغاب هذا المنكر إلحكم ومن أتى عثل هذا عن النظر في هذا كله وذلك لام بن أولاح عرهماان كان على فلحدد قام به قال تعلى حسد امن تسد أنفسهم وان كان جاهلافهو مالنبوء أجها ياولى لفينامن أقطاب هدف القام يجبل أى فيس عكة في وم واحد ما يز بدرلي السيفين رجلاوليس لهذا الطبقة للمبذق لخريقهم أصلاولايسا كون أحسدا علريق الترمية اكن طم الوصية والمصبحة ونتسر الطرفن وفق أخله به ويقال ان أبالمعود بن الشبل كان منهم وما غيته ولارأيته ولكن شممت له رائحة طيمة و هما عطر ياو باغني ان عبد القادر الجبلي وكان عد لاقط وقته شهد تحمد بن قائد الاواني مهذ المقام كذا نقل الى والمهدة. على النافل فان ابن فالدزعم العمار أى هناك أمانه سوى قدم نبيه وهــذالايكون الالافر إدالوقت فان لم يكن من الافرادفلابدأن يرى قدم فطب وقده الممهز الداعلى قدم نديه ان كال الماما وان كان ومدافيرى المديلانة فدام وان كان بدلايرى أو بعمة فدام وهكذا الااله لابدأن بكون ف حضرة الاتباع مقاما فاذالم يقمى حضرات الاتباع وعدل به عن ين الطريق بن الخدع وبن العاريق فالهلا ببصر قدما المامه وذلك هو طريق الوجده الخاص الدي من الحق الى كلموجود ومن ذلك الوجمه الخماص انكشف الاولياء همذه العاوم التي تشكر عابهم ويزند فونها ويزندقهم ما بو يكفرهمن يؤمن بهااذا بباه ته عن الرسل وهي العلوم عينها وهي التي ذكرناها آنفا ولا محاب هـ الفام النصريف والتصرف في العالم فالطبقة لاولى من هؤلاه ترك النصر ف منه في خلقه مغ النكن وتواية الحق لحم اباه عمكالا أصرا اكن عرضا فلبسوا الستراودخلوا في سراد قات النيب واستثر واعجب الموالد ولزمو المو ودثو الافتقار وهم الفتيان الطرفاه الملامتية الاخفياء الابرياء وكان أبوال عودمنهم كان رجه الله عن امتثل أمرالله في قوله تعالى فاتحذه وكبلا فالوكيل له التصرف فاوأم امنثل الام دنامن شأنهم وأماعبد الفدر فالظاهر من حاله اله كان مامورا بالتصرف فالهذاظهر عايمهذا هوالظن بامناله وأشاعمدالاو فى فسكان بذكران الله أعطاه التصر ف فقيله فسكان بتصرف ولم بكن مأمورا فابتلى فنقصمن المروءا ندرالذي علاأ بوال عوديه عليه فعاق أبوال عود بلسان الطبقة الاولىمن طائفة الركان وسميناهما قطابالنبونهم ولان هسفه المقام أعنى مقلم العبودة بدورعليهم لأرد بقط ينهدان لهم جهاعة تحسأم رهم مكونون رؤساء عليهم وأفطا الحدهم أحلمن ذالك وأعلى فلارياسة أصلالحمرفي نفوسهم أتحققهم بعبوديتهم ولم يمكن لهم أمر لهى النفدم في او ردعا بهم في إزمهم طاعته المهم عليه من التحقق أيضا العدودية في كوبون قائبن به فى مقام الدودية المنذ ل أمرسيا هم و تقامع التخدير والعرض أو فلب تحصيل المقام فامه لا يظاهر به الامن لم بتحقق بالمدودة التي خاق لها فهذا باولى قد عرفتك في هذا الباب عقاماتهم و بهقى التعريف بإصولهم وتعيين أحوال الافطاب المديرين من الطبقة التابية منهم بذكرة لك في اعدان شاءا فه والته يتول الحق وهو يهدى الدبيل لارب غيره

والباب الحادى والثلاثون في معرفة أصول الركان في حدب الدهر علينا وحنا ، ومغنى في حكمه وراوني وعسستناه فقنينا على ، يعارب الدهر با يقاع الذنا في حكمناك في أنفسسنا ، فأحكم ان شئت علينا أوانا والحد كان له الحركم وما ، كان داك الحركم الدهر بنا فشنيي هو دهرى والذي ، صرف الدهركذ اصرفنا فتنا فشناه بنا الله والمنا الذي سحكننا ، ولا منا الذي سحكننا ، حركات الدهر فيناشهدت ، إنه قال له ماسكا ، حركات الدهر فيناشهدت ، إنه قال له ماسكا ، فالمالعيد الذي الجيل الحيق أنا .

أعسلم أبدك المةانالاصول التي اعتمدتنا يهااركبان كثيرةمنهاالتبرىمن الحركة ادا أفجوافو فالهرذاركبوافهم الساك ون على مراكه المتحر كون شحر بك مراكبهم فهم تقطعون ماأهم والقطعه بفسيرهم لامهم فيصاون مستريحين بماتعطيه مشقة الحركة متبرتين من الدعوى البي تعطمها الحركة حتى لو فتخر وانقطع السافات البعيدة في الزمان أغايه لكان ذلك المخرراجه الحركب الذي قطع بهم ثلث المدفة لالمم فلهم المري ومالم الدعوى فهجيرهم " لأحول ولا فوة الاباللة وآينهم" ومار ميت اذر ميت ولكن التوري ينال لهم وما ومنعتم هدد والسافات - ين فعاه : موها ولكن الركاب فعادتها فهم المحمولون فابس العبد صولة لابسلطان سيد دوله الدلة والمجزو المهانة والذهب ون غسمه ولمارأ واأن اللة فدنب مقوله تعالى ولهماسكن فأخلع ماه تلهوا ان الحركة فيهما الدعوى وان الكون لانشو به وعوكى فانه بغ الحركة فقالو ان الله فسدا مرابقطم هذه المساف العنو به وجوب هذه المفاوز الهاكمة ايه فان نحن قطعناها بنفوسنا لماأس عملي نفوسينا منأن نميذح بذلك فيحضرةالاتصال فام مجبولة عملي الرعونة وطلب المقسدم وحبالفخرفكأونهن أهسل النقص فىذلك المفام بقدر ماينيني أن محتر بهذلك الجلال الاحلم فلشخذ ركابا نفطعه فانأرادت الافتخاريكونالافتخار للركابالالنفوس فانخسفت مزلاحول ولاقؤةالابالمديج المبا كانت النجبأ صبرعن الماءو العلف من الافراس وعسيرها والطريق معطشة جدية يهلك ويهامن المراكب من ليس له مرتبة البجوفله ذا انحد وانجبادون غيرها بمايسح أن يركب ولايصح أن بقطع ذلك الجدالله فالأهدا الذكر من خص تص الوصول ولاسبح ن الله فالمن خصائص النجد بي ولالا له الاالله فالهمن خصائص الدعاوي ولاالله أكبر فالهمن خصائص المفاضلة فتصين لاحول ولاقؤ والاباللة فالهمن خصائص الاعمال فعلا وقولاظ هرا وبالهنالام مم بالاعمال أمرواوالمسفرعمل قلباو بدماومعي وحساوذلك مخصوص بلاحول ولاقؤة الابالله فالهيها يقولون لااله الااللة وبهانفول مسبحان الله وغجذاك من جيسم الافوال و لاعمال والمكان الكون عدم الحركة والعديدم أسالهم لانهقوله وفسدخلفتمك من فبسل ولمتكشيأ ير بدموجودا فاختاروا الكونءلي الحركة وهوالاقاسة على الاصدل فنبه سبحانه وأعالى فوله ولهماسكن في الليل والمهار أنّ الخابي سامواله العدم وادُّعُواله في الوجود فن باب الحقائق عرَّى الحَــق خاتــه في هـــذه الآبة عن اضافــة ما دُّعُوه لا نفســهم نقوله وله ماكن فالليط والنهار أي ماتت والنبوت أمر وسودي منالي الاعبي للسي وهوالمم هااهايم يسمع

۳۹۱ کتاب ہذا کے مترجم جناب صائم چینی کی دیگرایمان افردز تصانیف تراجم نام متن نام ترجم موضوع كتاب المغازي غروات رسول برونيا كريبي كماب المعارى علامته وأقدى ادرعظم تنعيلى دستاديز غزوات رسول جحازى سيرة النبوس سرت رسول عربي برمنعل ميرت وحلاتيم جامع اورنقشها دعظيم علامردحلان كميّ دلادت تابعثت خصائص نسائي خصائص نسائي حعزت على رم أشدد جر، الكرير و امام ابوعبدالرحمٰ نسائى ريداني ست ريول يشاني مع من تقراحاديث مباركا بترين ذفرو الشرف الموبدلال محكر آل يولك دائى شرف ك علام نبعانى المحاربين الدوال تحقيق شهكار سرف سارات

المرتقوف محنرات كيلة عظيم تحفه الردو شيخ البَرْعِي ليَكُن أَبَن المَرْقي صديد اول يره ١٣٥٤ دوم -/٠ه١ علامهصائم جشتى حتى كمن فانها المارا ومال و ودن على برادران ارش رماركيك جعنك بازار فصل باد



نائب غرب نواد مرشد فرگیر قطب الاقطب قطب الواملین سیدنا و مرشد ناخوا جرقطب الدین بختیار کا کی چنتی رحمة الشدهلید کی تعنیف بدین دلیل العارف بین اردوترجه جناب پروفیر اخر چیر ماحب

ع كى كرادران ابران كرنى المرادران كرنى المرادران كرنى المرادر المرادر

ابلائے انبیاداون فیائر البیت برصر علامہ ملاحین واعظ کافی کی موف تھنیف موف تھنیف روس موف تھنیف روس موف تھنیف روس موف تھنیف کے العمل کے الع

على برادران ارسترماركيه طيهاك بازار قيص آباد

نام ترقد الممتن موضون والدي مصطفح مفوررالتآب في تدعيره آله والدين مصطف وم ك والدين كريس ك ايان بر علامهسيوطي روضة الشهدا وضم الشهرا ابتلائي انبياء ادر اللهبيت علام كاشفى كادرد ناكبيان (فارسی) جلداول ، بریم/ روید بدیتر المهدی دابیر کام کده تحقیق تررج بدیتر المهدی علام وحید الزمان دابیر کعقائد بر جزب شدیدی معمنن اعربی معمن حقیت رکھتی ہے، بدیر رد شطیحات صرت محدد الفتانی کی در در مشطیحیات ساه عبدال کی الفتی فی شده بلوی کمتوبات کا محققا مذتجزیر مع متن افارسی این در بریدار دوی رفع الوسواس الم عظم الوحنيفرجة الثرعليه وقع الوسواس في المرام عاري كرمطاع كا برامام بخارى كے مطاعن كا

قال بعض الناس

بغلام على قارى

جاب لاجاب





بهنم بهنم تعنیفت انطیف تعنیفت لطیف رسرته امیت و دانیت رموز و تیق حقیقت و معرفت عارف بات جنابین شرخ می الیم جنابین شرخ می الیم

على سَرَدوان الجسَّ ران كَرْبُ













MUHYIUDDIN IBN-UL-ARABI

(1163-1240)



Translated By

ALLAMA SAIM CHISHTEE



## ALI BROTHERS

Book Sailors Jhang Bazar, Faisalabad.

wah.org

## Maktabah Mujaddidiyah

www.maktabah.org

This book has been digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org).

Maktabah Mujaddidiyah does not hold the copyrights of this book. All the copyrights are held by the copyright holders, as mentioned in the book.

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah, 2012

Files hosted at Internet Archive [www.archive.org]

We accept donations solely for the purpose of digitizing valuable and rare Islamic books and making them easily accessible through the Internet. If you like this cause and can afford to donate a little money, you can do so through Paypal. Send the money to <a href="mailto:ghaffari@maktabah.org">ghaffari@maktabah.org</a>, or go to the website and click the Donate link at the top.